

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ

گلستانِ علم وادب

از محمد گل ریزر ضب مصب حی مدنابوری ، بریلی شریف

استاذ: جامعة المدينه فيضان عطار ناگ بور، مهارا شر

۵۵۵۵ ناشر ۵۵۵۵ مصب حی لائنب ریری مدنا پور، بهیر طی شریف جمله حقوق تجق مرتب ونانثر محفوظ ہیں

: گلستان علم وا دب نام کتاب

محر گلّ ریزر ضامصباحی، مدنابوری، بریلی شریف بویی مرتت

صفحات 181

کمیوزنگ كمال احمه قادري مراؤباد

مصباحی لائبریری مد نابور ، نهیر می ، برملی شریف ناشر

> گیاره سو تعداد

سال اشاعت 19+1ء

را بطه نمبر 8057889427,9458201735

- ملنے کے پتے قادری کتاب گھراسلامیہ مارکیٹ، بریلی شریف
  - حق اکیڈی مبارک بور، اعظم گڑھ
  - المجمع الاسلامی، مبارک بور، اظم گڑھ
  - مكتبه حافظ ملت، مبارك بوراعظم گڑھ
- قادری بک ڈیو،اسلامیہ مارکیٹ مسجد بربلی شریف یونی
  - بركاتی بكر نوء اسلامیه ماركیث بریلی شریف نونی
    - مكتبة المصطفى،اسلاميه ماركيث، برملي شريف
  - مکتبه رحمانیه رضویه، درگاه اعلی حضرت برملی شریف

## فهرست مضامين

| 14 | شرفانتساب                                        |
|----|--------------------------------------------------|
| 15 | <u>م</u> ين                                      |
| 16 | تقدمه                                            |
|    | پہلا باب دین داری اور پر ہیز گاری کے بیان میں    |
| 17 | للد تعالی کی قدرت کا بیان                        |
|    | للد تعالیٰ کے علم کا بیان                        |
| 18 | للە تعالى كى ھكەت اوراس كى تدبير كابيان:         |
|    | للدسے ڈرنے کا بیان                               |
|    | للد تعالی کی حمد کا بیان                         |
|    | نمازکی پابندی کابیان                             |
| 20 | اخرت کی یاد کابیان                               |
|    | ونیا کی ذلت کابیان                               |
|    | حضرت ابراہیم بن ادہم کی دنیاسے بے رغبتی کابیان   |
|    | روسراباب حکمتوں کے بیان میں                      |
|    | نیسراباب <sup>مشہور مثالوں کے بیان می</sup> ں    |
|    | چوتھاباب جانوروں کی بولیوں کی مثالوں کے بیان میں |
|    |                                                  |

| 39 | بطخ اور سیاہ رنگ کے پر ندہ کا واقعہ     |
|----|-----------------------------------------|
| 40 | بلي كاواقعه                             |
| 40 | ایک بچپراور بچھو کاواقعہ                |
| 40 | ىلى نماجانوروں اور مرغيوں كاواقعه       |
| 41 | انسان اوربت كاواقعه                     |
| 41 | انسان اور موت كاواقعه                   |
| 41 | دوبليول اور بندر كاواقعه                |
|    | شکاری اور چرٹیا کا واقعہ                |
| 42 | كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 43 | لو مڑی اور ڈھول کا واقعہ                |
| 43 | شیرلومڑی اور بھیڑیے کاواقعہ             |
| 44 | گھريلوچوہيااور چنگلى چوہيا كاواقعه      |
| 44 | گېرىلااورشېدكى مكھى كاواقعە             |
| 45 | سور اور گدهی کاواقعه                    |
| 45 | کتے اور چیل کاواقعہ                     |
|    | لو مڙبوي اور خر گوشول کاواقعه           |
| 46 | ہرن اور لومڑی کاواقعہ                   |
| 46 | بيل اور شير كاواقعه                     |

| 47 | دو کتول کاواقعہ                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 47 | عابداور دھو کا بازی کرنے والوں کا واقعہ           |
| 48 | ایک کنوئیں میں انسان، شیراور ریچھ کاواقعہ         |
| 48 | لومژی اور بجو کاواقعه                             |
| 49 | انسان،شيراورريچھ کاواقعہ                          |
| 49 | گد <u>ھے</u> اور بیل کاواقعہ                      |
|    | پانچوال باب خوبیول اور خامیول کے بیان میں         |
|    | نصیحت اور مشوره                                   |
| 51 | محبت اور سیچی دوستی                               |
| 52 | دشمنی کے اسباب کا بیان                            |
| 53 | زبان کی حفاظت کا بیان                             |
| 54 | رازكے بوشيدہ رکھنے كابيان                         |
| 55 | سیچ اور جھوٹ کا بیان                              |
| 56 | حاسد کی برائی کا بیان                             |
| 57 | برے اخلاق کی مذمت کا بیان                         |
| 57 | غصه کی برائی کابیان                               |
| 58 | انکساری کی تعریف اور تکبر کی برائی کابیان         |
| 60 | اس شخص کی برائی کابیان جو معذرت کرے پھر برائی کرے |

| شراب کی برائی کا بیان                           |
|-------------------------------------------------|
| سخاوت وفیاضی کی تعریف کابیان                    |
| انصاف کی تعریف کابیان                           |
| در گزر کرنے کی تعریف کابیان                     |
| جَ <i>َّارُ</i> وں کی برائی کا بیان             |
| مذاق کی برائی کابیان                            |
| اپنے بیٹوں کو نزار کی وصیت کرنے کا بیان         |
| حچٹا باب کہانیوں اور لطیفوں کے بیان <b>می</b> ں |
| عرب کے دیہاتی اور حاند کاواقعہ                  |
| عرب کا دیہاتی اور گمشدہ اونٹنی کاواقعہ          |
| قمان اور غلامو <b>ں کاواقعہ</b>                 |
| حاجی اور امانت کا واقعه                         |
| بل <sup>و</sup> کا حاکم اور اس کاکتا            |
| ابودلف اور اس کے پڑوسی کاواقعہ                  |
| ابوالعلاء معری اور ایک لڑکے کاواقعہ             |
| يزيداورايك ديهاتي عورت كاواقعه                  |
| معافی کابیان                                    |
| رشیداور حمید کاواقعه                            |
|                                                 |

| 78      | تصویر بنانے والے اور چور کا واقعہ                          |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 79      | <sup>هم نشی</sup> ن اور شراب کا پیاله                      |
|         | خزانه اور سیاحوں کاواقعہ                                   |
| 80      | باندی اور پیالے کاواقعہ                                    |
| 80      | ہارون رشیداور ابومعاویه کا واقعہ                           |
| 81      | قيصر كا قاصد اور حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه كاواقعه     |
| 82      | زیاد کے معاف کرنے کا واقعہ                                 |
| 82      | عبدالملك كے معاف كرنے كاواقعہ                              |
| 82      | حضرت جعفراوران کے غلام کاواقعہ                             |
| 83      | مهدی اور ابوالعتا هیه کاواقعه                              |
|         | آتش پرستوں کا پیشوااور نوشیرواں                            |
| 83      | اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دینے کا واقعہ                     |
| 84      | دیہاتی اور ٹڈیوں کاواقعہ                                   |
| كاواقعه | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه ُ |
| 85      | خچر سوار کاواقعه                                           |
| 86      | ى اور ابوجعفر كاواقعه                                      |
|         | حضرت عمر رضی الله عنه اور نشه میں مست آدمی کاواقعہ         |
|         | حضرت عروه اور عبدالملك كاواقعه                             |

| 87 | فلسفی اور خوب صورت آدمی کاواقعه                            |
|----|------------------------------------------------------------|
|    | حضرت عمر بن عبدالعزيزاور غلام كاواقعه                      |
| 87 | صلاح الدين ابو بې اور اس عورت كاواقعه جس كابچپهم هوگيا تھا |
| 88 | حضرت ربیج اور ٹب کاواقعہ                                   |
| 89 | ایک لڑکے اور اس کے چچا کا واقعہ                            |
| 89 | برے پڑوسی کا واقعہ                                         |
| 90 | سليك بن سلكه كاواقعه                                       |
|    | ابوالعتابييه كي صبح كاواقعه                                |
| 91 | يچلى بن اكثم اور مامون كاواقعه                             |
|    | یجیٰ بر کمی اور ان کے سائل کا واقعہ                        |
| 92 | دوسب سے بری اور دوسب سے اچھی چیزوں کا بیان                 |
| 92 | حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ                              |
| 93 | عبدالعزيز بن مروان كاواقعه                                 |
| 94 | حضرت لقمان اور عابد كاواقعه                                |
| 94 | خلیفه متوکل اور ابوعیناء کا واقعه                          |
| 94 | ایک بے و قوف اور ایک بر دبار کا واقعہ                      |
|    | رازی اور بچوں کا واقعہ                                     |
|    | ایک حاجی اور بڑھیا کاواقعہ                                 |

| 97  | ابوليغقوب بوسف كاواقعه                          |
|-----|-------------------------------------------------|
| 98  | خلیفه منصور اور مظلوم کاواقعه                   |
|     | الله تعالیٰ کی مد دسے نجات پانے کاواقعہ         |
| 100 | فوجی اور دھوکے باز کا واقعہ                     |
| 102 | خلیفه مامون اور سنار کاواقعه                    |
| 103 | نظام الملك اور ابوسعيد صوفى كاواقعه             |
| 104 | سا آواں باب لطیفوں کے بیان میں                  |
| 107 | حجاج بن بوسف اور ایک بزرگ کا واقعہ              |
| 107 | مامون رشیراور نبوت کے دعوبدار کاواقعہ           |
| 108 | خلیفہ مختصم اور جنیداسکافی کے لڑکے کاواقعہ      |
| 109 | ملال میں ڈالنے تنگ کرنے والے مہمان کاواقعہ      |
| 110 | بھرہ اور مدینے کے رہنے والے کاواقعہ             |
| 110 | شاعراور خلیفه مامون کاواقعه                     |
| 111 | دیہاتی بوڑھے کے ساتھ ہارون رشیداور جعفر کاواقعہ |
|     | بيار اور عابد كاواقعه                           |
| 113 | دوديها تيول كاواقعه                             |
| 114 | ابودلامه اور خليفه سفاح كاواقعه                 |
| 115 | مامون اور فیلی کاواقعه                          |

## <u>گلستانِ علم وادب</u>

| 116 | دو چوراور گدھے کاواقعہ               |
|-----|--------------------------------------|
| 117 | قاضی اور تاجر کاواقعه                |
| 119 | لڑائی کے شوقین کاواقعہ               |
|     | چرواہے اور مشکیزہ کاواقعہ            |
|     | منصوراورابن ہرمہ کاواقعہ             |
| 122 | بشار طفیلی کی کہانی                  |
| 124 | معن بن زائده کی سخاوت کاواقعہ        |
| 124 | ایک طفیلی اور ایک مسافر کا واقعه     |
| 125 | خلیفه مهدی اور دیبهاتی کاواقعه       |
| 126 | ابو سلمه يلی کاواقعه                 |
| 126 | باقل کی کہانی                        |
| 127 | اسحاق موصلی اور کلثوم عتابی کاواقعه  |
| 130 | فریبی بوڑھے اور عورت کا واقعہ        |
| 132 | ناتجربه كاراور حالاك كاواقعه         |
| 133 | آٹھواںباب نایاب ہاتوں کے بیان میں    |
| 134 | خلیفه مستعصم کی طاقت کاواقعه         |
| 135 | بادشاه اور ناصر الدوليه كاواقعه      |
| 135 | خليفه منتصم اور طبيب سلموييه كاواقعه |

| 136 | تنجوس اور دینار کاواقعه                     |
|-----|---------------------------------------------|
|     | سلیمان بن عبدالملک کی موت کاواقعه           |
| 137 | هندوستانیون کی عادت                         |
| 138 | مندوستانی راهباوَل کا <b>ر</b> وشاک         |
|     | اسکندر بیرکی شہر پناہ کے ستونوں کا بیان     |
| 138 | ولىدېن عبدالملك كى موت كاسبب                |
| 139 | سمعان کے گرجا کاواقعہ                       |
|     | چین والوں کے مُر دول کا بیان                |
| 140 | محمر بن مروان اور نوبہ کے بادشاہ کاواقعہ    |
| 140 | حکیم اور مردے کا واقعہ                      |
| 141 | سوڈان والول کے عمدہ کام                     |
| 142 | ابراہیم بن مہدی کے گانے کاواقعہ             |
| 143 | ا پنی رعایا کے ساتھ ہر مز کا انصاف          |
| 144 | نصاریٰ کے لیے جالینو س کی گواہی             |
| 145 | محمر بن زیات کاواقعه                        |
| 145 | ابورغال کے ظلم کاواقعہ                      |
| 145 | ملک چین میں ظلم کی شکایت کرنے والوں کا بیان |
|     | نظام الملك اور غريب استاذ كاواقعه           |

| 146 | قیس بن سعداور دیهاتی کاواقعه                        |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 147 | مار دین کے قلعہ کاواقعہ                             |
|     | سوڈان کے بادشاہوں کے مرنے کاواقعہ                   |
| 148 | خلیفه امین کی رائے کی کمزوری کاواقعہ                |
| 149 | ملک سراندیپ کے بادشاہوں کی موت کاواقعہ              |
| 150 | چینیول کی مہارت کاواقعہ                             |
| 152 | بادشاہ نور الدین کے انصاف کاواقعہ                   |
|     | شيخ ابوعبدالله اور ہاتھيوں كاواقعه                  |
| 153 | خلیفه منصور کی موت کاواقعه                          |
| 154 | یکی بن خالد اور نگیینه کاواقعه                      |
| 155 | عزت کے بعد ذلت کا بیان                              |
| 157 | بھرہ کی مسجد کی حالت اور اس کے خطیب کا واقعہ        |
| 157 | مامون کے صبر وتحل کا واقعہ                          |
| 158 | ان گاڑیوں کا بیان جن پر ملک روم میں سفر کیا جاتا ہے |
| 159 | حسن بن سہل کی فیاضی کاواقعہ                         |
|     | روم کے باد شاہ اور حاتم طائی کاواقعہ                |
| 160 | ایزج کے باد شاہ نحبل کی موت کاواقعہ                 |
|     | نوال باب سفرول کے بیان میں                          |

| 164 | يين كى طرف ابن بطوطه كاسفراوراس كى قيد بإمشقت كاواقعه     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 174 | مؤرخ مسعودی کی کتاب''مروح الذہب''کاایک ٹکڑااختصار کے ساتھ |
| 177 | غارف مترجم ایک نظر میں                                    |

#### شرفانتساب

میں اپنی اس کاوش کوخلاصۂ کائنات رحمت عالم حضور احر مجتبی محر مصطفی ﷺ کی بارگاہ میں نذر کرتے ہوئے: بارگاہ میں نذر کرتے ہوئے:

صحابهٔ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین کرام \_مذاهب اربعه حنفی، شافعی، ماکلی اور حنبلی سلف وصالحین ۔اسلام کی حقیقی تعلیمات سے امت کورو شناس کرانے والے مجد دین اسلام۔سلاسل اربعہ قادر ہیر، چشتیہ، نقشبند بیداور سہرور دبیر کے مشائخ عظام۔ محدثین خانواد ہُ ولی اللّٰد،علماے فرنگی محل ، ہزر گان کچھو حچھ مقدسہ ،سادات مار ہرہ مطہرہ ،اکابر بریلی ومشائخ بدابوں۔بالخصوص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ،بحر العلوم علامہ عبد العلی فرنگی محلی ، تارک سلطنت سيداشرف جهال سمناني، شاه بركت الله عشقي مار هروي ، اعلى حضرت امام احمد رضاخال محقق بریلوی اور معین الحق علامه فضل رسول قادری بدایونی۔اعلی حضرت علی حسین اشرفی میاں کچھو جھوی، صدر الشریعہ مفتی مجمد امجر علی اظھی، مفتی اعظم ہند شاہ مصطفی رضاخاں بریلوی ،ملك العلماعلامه ظفرالدين بهاري ،سيد العلماشاه آل مصطفى مار هروي ،احسن العلماسيدمصطفى حيدر حسن مار مروى ، محدث عظم مندسيد محر كچهو جهوى اور مجابد ملت علامه حبيب الرحمان قادري عباسي - جلالة العلم حافظ ملت حضرت علامه شاه عبد العزيز محدث مراقر بادي ، نائب حافظ ملت حضرت علامه عبدالرؤف بلياوي، شارح بخاري حضرت مفتى شريف الحق امجدي، ورئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری اور بحر العلوم حضرت مفتی عبد المنان أظمی \_ کے افكار ونظريات اور مسلك حق وصداقت كاترجمان...

> الجامعة الاشرفيه مبارک پورک نام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ محمد گل ریزرضا مصباحی مدنا پوری ، بہیری ، بریلی شریف یو بی

#### تهديه

والدین کریمسین کے نام

جفوں نے مجھے تعلیم وتربیت سے آراستہ کرنے کی حناطر مدارس اسلامیہ کے حوالے کیا متدم میرمیسری رہنمائی کی اور دعاؤں سے نوازتے رہے اور دعاؤں سے نوازتے رہے

محمد گل ریزر ضسامصب حی،مدنا پوری بریلی شریف(یوپی)

#### نوٹ

اگراس کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو کتاب کو ہدف تنقید نہ بنائیں بلکہ خلوص نیت کے ساتھ ہمیں مطلع کریں،ان شاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تقیح کر دی جائے گی۔

#### تقدمه

مرجمہ: - تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ادب کی کتابوں کو مطالعہ کرنے والوں کی روح کا گلدستہ اور ایسانور بنایا جس سے پڑھنے والے طلبہ کے ذہن روشن ہوجائیں۔

حمووسلوۃ کے بعد!ہم کہتے ہیں کہ جب ہم قدیم قلم کاروں کی مشہور کتابوں کے مطالعہ کے دلدادہ ادب سیکھنے والے نوعمر طلبہ کو دیکھتے ہیں ، تووہ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ عربی مدارس ادب کی الیسی کتاب سے خالی ہیں جوسارے لوگوں کے لیے جامع ہو، کلام کی خوبیوں کو ہیں ٹے والی ہو، اور ایسے واقعہ والی ہو جو عمدہ لوگوں کے طریقہ سے آراستہ ہو، چر ہم نے خیال کیا کہ قدیم لوگوں کی کتابوں سے ہر مشابہ مفہوم کو جمع کر لیس اور بیہ نیاطریقہ ہے جس کو ہم سے پہلے جمع کرنے والوں نے کہا ، کیا ہی اچھا مقصد ہے جو انھوں نے کیا۔ اللہ تعالی انہیں بدلہ عطافرہائے۔کہ ان مطالب ومفاہیم کو باب در باب کر دیا جو لوگوں کے در میان رائج شھے۔

اور (بیاس لیے بھی نیاطریقہ ہے) کہ اس طرح کا یہ مجموعہ قدیم لوگوں کی بڑی بڑی کتابوں پرشتمل ہے توہم نے وہ تمام چیزیں جمع کرلیں جن کو آپ نے ادبی مصنفین کے کالج کی کتابوں میں نہیں پایا توہم نے ایک زمانے تک ان تمام بڑی بڑی کتابوں میں چھان بین کی نظر سے نظر دوڑائی اور جب ہم نے سب سے خوشبووالے پھول کو چن لیااور اس مجموعہ کو امانت کے طور پر رکھدیا اور اس کوعمہ ہم کجھور کے درخت کی طرح پایا، توہم نے اس کانام "جمانی الا دب من حدائق العرب "(عرب کے باغات سے چنا ہوا میوہ) رکھا اور جب کہ نیت اس کو نمونہ بنانے کے طور پر منعقد ہوگی اس شخص کے لیے جو انشا پر دازی کی قوت کا ارادہ کرے اور اسی غرض سے ہم نے ہر جز کو چند ابواب میں تقسیم کر دیا ہے جس سے عقل ارادہ کرے اور اسی غرض سے ہم نے ہر جز کو چند ابواب میں تقسیم کر دیا ہے جس سے عقل

والے مراد کو پہنچ سکتے ہیں اور ہم نے ہر باب کے تحت ان اہم فصلوں کور کھاہے جن میں نامہ نگاری ہوتی ہے اور جن کے ذریعہ بات چیت ہوتی ہے۔

فائده: (١) معرف باللام كوأَيُّ ك بعد صفت بنايا جائـ

(۲)معرف باللام كوبدل قرار دياجاك\_

(٣)معرف باللام كوعطف بيان قرار دياجائ ، تينول كى مثال "أَيُّهَا الإِنْسَانُ "كافية النحو ص:١٦٩

# پہلا باب دین داری اور پر ہیز گاری کے بیان میں اللہ تعالی کے وجود کے اعتقاد کا بیان

(۱) ترجمہ:۔اے انسان جان لے، کہ توپیداکیا گیاہے،اور تجھے کوئی پیداکر نے والا ہے،اور وہ ایک ہے،وہ والا ہے،اور وہ ایک ہے،وہ ہمیشہ سے ہے،اور اس کے وجو د کے لیے زوال نہیں،اور وہ ہمیشہ رہے گااور اس کی بقا کے لیے زوال نہیں،اور وہ ہمیشہ رہے گااور اس کی بقا کے لیے فناہونا نہیں،اس کا وجو د ازل اور ابد میں ضروری ہے،اور عدم کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں،اور وہ خود سے موجو د ہے اور ہر کوئی اس کا مختاج ہے، اور اسے کسی کی حاجت نہیں، اس کا وجو د اسی سے ہے،اور ہر چیز کا وجو د اسی سے ہے۔

## الله تعالى كى قدرت كابيان

(۲)-ترجمہ: - بے شک وہ ہر چیز پر قادرہے ،اور بلاشبہ اس کا ملک اور اس کی قدرت انتہائی کا مل ہے ،عاجزی اور کی کواس کی طرف راہ نہیں ،اور بلاشبہ ساتوں آسان اس کے قبضہ اختیار میں ہیں ،اس کے غلبہ اس کے اختیار اور اس کی مشیئت کے تحت ہیں ،اور وہ تمام ملک کا بادشاہ ہے ،اور اس کی بادشاہت کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں۔

## الله تعالى كے علم كابيان

(۳) ترجمہ: - بے شک اللہ تعالی ہراس چیز کوجانتا ہے جسے جانا جا سکتا ہے، اور اس کاعلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے کو گھیرے ہوئے کو گھیرے ہوئے نہ ہو، اس لیے کہ تمام چیزیں اس کے علم سے ظاہر ہوئیں اور اسی کی قدرت سے پھیلیں، اور بھوٹک اللہ تعالی ریت کے ذرول، چٹیل میدانوں، بارش کے قطروں اور در ختوں کے پتول کی تعداد کو جانتا ہے، اور افکارو خیالات کی باریکیاں اور ہواؤں اور فضاؤں کے ذرات اس کے علم میں آسانوں کے ستاروں کی طرح ظاہر ہیں۔

## برعی شاعرنے کہا:

(۱)-وہ اندھیری رات کی تاریکیوں میں چیونٹیوں کی حرکتوں کو دمکھتا ہے ،اور کوئی ظاہریا چھپی چیزاس سے بوشیدہ نہیں ہے۔

(۲)-وہ چیونٹیوں، بارش کے قطروں اور کنگر بوں کی تعداد کو جانتا ہے اور ان چیزوں کو (بھی جانتا ہے )جن پر سمندر اور در میشتمل ہیں۔

## الله تعالى كى حكمت اوراس كى تدبير كابيان:

(۴)-ترجمہ: کم ہویازیادہ، چیوٹی ہویابڑی، آرام دہ ہو، یا تکلیف دہ، صحت یامرض کوئی چیز نہیں ہے مگر اس (اللہ) کی حکمت اور اس کی تدبیر اور اس کے ارادے سے، اور اگر تمام انسان فرشتے اور شیاطین اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ دنیا میں کوئی ذرہ ہلا دیں یااس کوساکن کر دیں یا اس میں سے کچھ کم کر دیں یااس میں کچھ زیادہ کر دیں بغیر اس کے ارادے اور طاقت وقوت کے تو یقینیا وہ سب اس سے عاجز ہول گے اور (اس پر) قادر نہ ہول گے، جو اس نے چاہا ہوا اور جو نہیں چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کے ارادے کوکوئی چیز بدل نہیں سکتی، جو بھی ہوا اور ہوگا تو وہ اس کے ارادے کوکوئی چیز بدل نہیں سکتی، جو بھی ہوا اور ہوگا تو وہ اس کے ارادے کوکوئی چیز بدل نہیں سکتی، جو بھی ہوا اور ہوگا تو وہ اس کے ارادے کوکوئی چیز بدل نہیں سکتی، جو بھی ہوا اور ہوگا تو وہ وہ اس کے ارادے کوکوئی چیز بدل نہیں سکتی، جو بھی ہوا اور ہوگا تو وہ اس کی تدبیر اور اس کے احتیار سے ہے۔

### الله سے ڈرنے کابیان

(۵)-ترجمہ:-بستی شاعرنے کہاہے۔

اورا پنے دونوں ہاتھوں کواللہ کی رتی سے مضبوط باندھ لو، کیونکہ وہی سہاراہے اگر تمام سہارے شھیں دھوکہ دے دیں۔

اورابن وردی نے کہا:

(۱)-اور الله سے ڈرواس لیے کہ اللہ کا خوف کسی شخص کے دل کے قریب نہیں ہوا مگروہ (اللہ تک) پہنچ گیا۔ (۲) جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بہادر نہیں ہے (بلکہ) بہادروہ ہے جواللہ سے

. (۲)-ابن عمران نے کہاہے:

ڈر تاہے۔

اللہ سے مانگ اوراس کی پناہ میں آ اور اسے مت بھول، کیونکہ اللہ اپنے بندے کویاد کرتاہے اگروہ اسے یاد کرے۔

(2)-اوردوسرے شاعرنے کہاہے:

صرف مال کواپنی کمائی ہر گزنہ بناؤ ، (بلکہ )اپنے خداسے ڈرنے کو کمائی بناؤ۔ ابونواس نے ہارون رشید سے کتنی اچھی بات کہی جب ہارون رشید نے اسے سزا دینے کاارادہ کیا:

(۱)- بے شک میں تجھ سے ڈرتا تھالیکن خداسے تیرے ڈرنے نے مجھے مطمئن کر دیااس بات سے کہ میں تجھ سے ڈروں۔

## الله تعالى كى حمه كابيان

(2)-ترجمہ:-(۱) تمام خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں الیی خوبیاں جن کویاد کرکے ہم لذت ماصل کرتے ہیں، اگرچہ میں تعریف اور شکر بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ (شار نہیں کرسکتا)

(۲) تمام حمد تیرے ہی لیے ہے الی پاکیزہ حمد جو آسان اور اس کے کناروں اور زمین اور خشک و ترکو بھرے ہوئے ہے۔

(۳) تمام حمد ہمیشہ تیرے ہی کیے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ تیرے شکرکے ساتھ ملی ہوئی ہے ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں دنیامیں اور تمام خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں آخرت میں۔

## نماز کی پابندی کابیان

(۸)-ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رٹالٹیڈ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جس نے اس (نماز) کی پابندی کی تووہ (نماز) اس کے لیے روشنی، دلیل اور دوزخ سے نجات دینے والی ہوگی، اور حضرت عمر رٹالٹیڈ نے اپنے گور نرول کو لکھا کہ میرے نزدیک تمھارے سارے کامول میں سب سے اہم نماز ہے توجس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی تواس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کیا تووہ اس (نماز) کے علاوہ (باتی چیزول) کوزیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ (شریشی)

## آخرت کی یاد کابیان

(9)-ترجمہ: \_ بلا شبہ اللہ تعالی نے انسان کو دوقتم (کی چیزوں) بدن اور روح سے بنایا، اور جسم کوروح کا گھر بنایا تاکہ وہ (روح) اپنی آخرت کا توشہ اس دنیا سے لے لے ، اور ہر روح کے لئے ایک متعیّن مدت کھہرانی کہ وہ جسم میں رہے ، اور اس مدت کا آخروہی اس روح کی موت

ہے بغیر کمی اور زیادتی کے اور جب موت آئے گی توروح اور جسم میں جدائی کر دی جائے گی۔(امام غزالی)

اور دوسرے (شاعر)نے کہاہے:

(۱)-کوئی لکھنے والا نہیں ہے مگر عن قریب وہ فنا ہو جائے گا، زمانہ باقی رکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے لکھا۔

(۲)-لہذا تواپنے ہاتھ سے اس چیز کے علاوہ مت لکھ جس کا دیکھنا بچھے قیامت میں خوش کرے۔ (الف لیلہ ولیلہ)

(۱۱)- جیسے چاہوزندگی گزارلواس لیے کہ تنصیں مرناہے، اور جس سے چاہو محبت کرلواس لیے کہ تنصیں اس کابدلہ دیاجائے گا۔ لیے کہ تنصیں اس سے جدا ہوناہے، اور جو چاہو کام کرلواس لیے کہ تنصیں اس کابدلہ دیاجائے گا۔ گا۔

اورابومحفوظ كرخى نے كہاہے:

پر ہیز گار کی موت ایسی زندگی ہے جس کے لیے ختم ہونانہیں ہے ایک قوم مرگئ حالانکہ وہ (اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے )لوگوں میں زندہ ہے۔

اور شبراوی نے کہا:

(۱) جب تم کسی حالت کے بارے میں حیرت میں پڑجاؤاوراس میں غلطاور سیح کونہ جان سکو (۲) تواپنی خواہش نفس کی مخالفت کرواس لیے کہ خواہش نفس لوگوں کواس چیز کی طرف لے جاتی ہے جواسے عیب لگائے۔

(۱۲)-بیان کیا گیاہے کہ ایک آدمی نے اپناجائزہ لیا، تواس نے اپنی زندگی کا حساب لگایا، تووہ ساٹھ سال کا تھا، پھر اس کے دنوں کو شار کیا تووہ اکیس ہزار نوسو (۲۱۹۰۰) دن ہوئے، تووہ

(اس پر) چیخ پڑا، ہائے بربادی! اگر مجھ سے ہر دن ایک گناہ ہوا ہو تو گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ میں اللہ تعالی سے کس طرح ملوں گا، پھر وہ بے ہوش ہوکر گرپڑااور جب اسے ہوش آیا تواپنے دل میں وہی بات دہرائی، اور کہا، توکیا ہو گااس شخص کا جس سے ہر دن میں دس ہزار گناہ ہوئے ہیں، پھر وہ بے ہوش ہوکر گرپڑا، اس پر جب اسے لوگوں نے ہلایا، تووہ مرچکا تھا۔ (قلیوبی)

(۱۳)-حضرت عمر بن عبدالعزیز طُلِقَهُ سے سوال کیا گیا، کہ آپ کی توبہ کی ابتدا کا سبب کیا تھا؟ توانھوں نے فرمایا کہ میں ایک دن اپنے غلام کومار رہا تھا تواس نے کہا: اس رات کو یاد کروجس کی صبح قیامت ہوگی تو (اس کی) یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی (اوریہی بات میری توبہ کا سبب بنی)۔ (غزالی)

## ونياكي ذلت كابيان

(۱۴)-ترجمہ: کسی نے کہاہے، کہ شیطان ہردن لوگوں کے سامنے دنیاکو پیش کرتاہے، تو کہتا ہے، الکی چیز کون خریدے گا جو اسے نقصان پہنچائے اور فائدہ نہ دے، اور اسے تکلیف پہنچائے اور خوش نہ کرے، تو دنیا کے دوست اور اس کے عاشق کہتے ہیں، ہم خریدیں گے تو وہ (شیطان) کہتاہے اس کی قیمت دراہم و دنا نیر نہیں ہیں، وہ (اس کی قیمت) جنت میں سے تمصارا حصہ ہے، اس لیے کہ میں نے اسے چار چیزوں کے بدلے میں خریدا ہے، اللہ تعالی کی لعنت اس کے غضب اور اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے بدلے، اور انھیں چار چیزوں کے عوض میں نے جنت کو بیچا ہے، تووہ لوگ (دنیا کے چاہنے والے) کہتے ہیں ہم اس پر کے عوض میں نے جنت کو بیچا ہے، تووہ لوگ (دنیا کے چاہنے والے) کہتے ہیں ہم اس پر راضی ہیں، تو چھر (شیطان) اس (دنیا) کوان لوگوں سے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں (ہم اس پر بھی راضی ہیں) تووہ (شیطان) اس (دنیا) کوان لوگوں سے وہ کو دیتا ہے، پھر کہتا ہے، کیا ہی بری تجارت ہے۔

(10)-اوركسى نے كہاہے:

(۱)-زندگی والے (دنیاوالے) ہمارے رشتہ دار نہیں ،اور فنا کا گھر ہمارا گھر نہیں۔ (۲)-اور ہمارے اموال صرف منگنی لیے ہوئے ہیں ،عن قریب منگنی دینے والامنگنی دیے ہوئے شخص سے لے لے گا۔

اور فقیہ ہاجی نے کہاہے:

(۱)-اور جب میں بورے یقین سے جانتا ہوں ، کہ میری تمام زندگی ایک گھنٹہ کی طرح ہے۔

(۲)- توکیوں نہ میں بخیل رہوں اس (زندگی) کے سلسلہ میں،اور کیوں نہ اسے بھلائی اور فرمابر داری کے کاموں میں لگاؤں۔

اور دوسرے (شاعر)نے کہاہے:

الله ان د نول کونیک بخت نه بنائے جن د نول میں میں ایک مدت تک عزت والار ہا ہوں جبکہ اس عزت کی تبر میں ذلت ہو۔

## حضرت ابراہیم بن ادہم کی دنیاسے بے رغبتی کابیان

(۱۲)-ترجمه: ـ ابراہیم بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا، کہ میں ملک شام میں ابراہیم بن ادہم بن منصور بن اسحاق بلخی کی صحبت میں تھا، تو میں نے ان سے کہا،اے ابواسحاق مجھے اینے معاملے کی ابتدا کے بارے میں بتائیے کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا:"میرے باپ خراسان کے ایک باد شاہ تھے اور میں جوان تھا، ایک دن میں ایک جانور (گھوڑے) پر سوار ہوا اور میرے ساتھ ایک کتا تھا،اور میں شکار کے لیے نکا، تومیں نے ایک لومڑی کا پیچیا کیا،اسی دوران جب کہ میں اس کی تلاش میں تھا، تواجانک غیب سے آواز دینے والے نے مجھے آواز دی، کیا تواسی کے لیے پیدا کیا گیاہے؟ یا بچھے اس کام کا حکم دیا گیاہے؟ تو (اس بات پر) میں گھبرا گیا اور تھہر گیا، پھر میں واپس ہوا تو دوبارہ ایڑ لگائی، تواسی کے مثل تین مرتبہ کیا گیا، (بعنی آواز آنے پر میں مھہر جاتا پھر سکون کے بعد ایر لگاتا اور ایساتین بار ہوا) تومیں نے

\_\_\_\_\_ اپنے دل میں سوچا(اور کہا) نہیں اللّٰہ کی قشم میں اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیااور نہ مجھے اس کا تھم دیا گیا، پھر میں (جانور سے )اترااور اپنے باپ کے ایک چرواہے سے ملا، تواس سے اون کا ایک جبہ لیا، پھر اسے پہن لیا،اور گھوڑا اور جو کچھ میرے پاس تھا اسے (والد کے چرواہے کو) دے دیا، پھر جنگل میں داخل ہوا (اور یاد خدامیں مشغول ہوگیا) (شریشی) (۱۷)-لقمان حکیم نے کہا ہے کہ جو شخص آخرت کو دنیا کے عوض بیچیا ہے وہ دونوں میں نقصان اٹھاتاہے (تعالی) (۱۸)-کہا گیاہے کہ دنیا کی مثال رائے کے اس مسافر کی طرح ہے جس کی ابتدا گہوارہ اور جس کی انتہا قبرہے،اور ان دونوں کے در میان کافی منزلیں ہیں،اور بلاشبہ ہرسال ایک منزل کی طرح اور ہر مہینہ ایک فرسخ کی طرح اور ہر دن ایک میل کے مانند ہے ، اور ہر سانس دوقد موں کے در میان کے فاصلے کے مثل ہے ،اور وہ (مسافر)برابر چل رہا ہے ، توکسی (مسافر)کے لیے اس کے راستے سے ایک فرسخ باقی رہ گیاہے ،اور دوسرے (مسافر) کے لیے اس سے پچھ کم یا کچھزیادہ (باقی رہ گیاہے) (غزالی) **(۱۹) ترجمہ:-**ابوعبدالرحمٰن خلیل نے کہاہے، دنیاختم اور فنا ہوجانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے،اور انھول نے مزید کہا ہے کہ دنیا (چندایس چیزوں کا نام ہے)جو (حقیقت میں )ایک دوسرے سے متضاد اور (بظاہر )ایک دوسری سے ملی ہوئی ہیں،اور چند چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور (حقیقت میں)ایک دوسرے سے حبدا گانہ ہیں،اور ( دنیامیں) چند الیمی چیزیں ہیں جو (بطاہر)ایک دوسرے سے قریب اور (حقیقت میں)دور ہیں،اور ایک دوسرے سے دور (لیکن حقیقت میں)قریب ہیں ۔ (شریشی) (۱)- بے شک دنیافنا ہونے والی ہے دنیا کے لیے ثبوت نہیں ،بلاشبہ دنیااس گھر کی طرح ہے

جسے مکڑی نے بنا ہو۔

(۲)-میری زندگی کی قشم جو کچھاس (دنیا) میں ہے تھوڑے زمانے میں ختم ہوجائے گی ،اور اے عقلمند بچھے اس (دنیا)سے گزارے کی مقدار کافی ہے۔

اے عقلمند بچھے اس (ونیا) سے گزار ہے کی مقدار کافی ہے۔ (۲۰) – ابوالعتاہیہ نے کہا ہے (۱) تواگر (صرف) موت کا خوف ہوتا اس کے بعد پچھ نہ ہوتا، توضر ورہم پرمعاملہ آسان اور حقیر ہوتا۔ (۲) کیکن (صرف موت ہی کاخوف نہیں بلکہ اس کے ساتھ) حشر ونشر جنت اور جہنم ہے اور وہ چیزیں ہیں جن کی داستان کمبی ہے۔ (۲۱) – کسی فلسفی سے بوچھا گیاوہ ذات کون ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں تواس نے جواب دیاوہ ذات جس کو مرنانہیں ہے۔

میدانی نے کہاہے: (۱) زندگی مہمان یاخیال کی طرح ہے جس کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں۔(۲) اور عقامند تمام حالتوں میں اپنی موت کا منتظر رہتا ہے۔(۳) اور جاہل دھو کا کھانے والاوہ شخص ہے جو پر ہیزگاری کو غنیمت نہ سمجھے۔

## دوسراباب حكمتول كے بيان ميں

**(۲۲)-ترجمہ**: کسی شخص نے اس عقل سے اچھی کوئی چیز حاصل نہیں کی جو اسے ہدایت کی طرف لے جائے اور ہلاک ہونے سے باز رکھے (مستعصی)

(۲۳)-مہلب بن ابی صفرہ نے کہاہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جواپنے مال سے غلاموں
کو خرید تا ہے ،اور اچھے کام سے آزادوں کو نہیں خرید تا،کہا گیا ہے کہ سخی اللہ سے قریب
ہے،لوگوں سے قریب ہے،جنت سے قریب ہے،اور بخیل اللہ سے دور ہے،لوگوں سے دور ہے،اورجہنم سے قریب ہے۔ (مستعصی)

(۲۴)-نصر بن سیار کے اچھے کلام میں سے بیہ ہے کہ ،ہر چیز چھوٹی ظاہر ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے چر بڑی ہوتی ہے جہر بڑی ہوتی ہے سات کے اس لیے کہ وہ بڑی ہوکرظاہر ہوتی ہے پھر چھوٹی ہو جاتی ہے،اور ہر چیز سستی ہوتی ہے جب زیادہ ہوجاتی ہے مگر ادب کیونکہ جب وہ زیادہ ہوجاتا ہے تو وہ زیادہ مہنگا ہوجاتا ہے۔ (من لطائف الملوک)

(۲۵)-نوشروال نے کہاہے کہ کامل مردانگی یہ ہے کہ تو پوشیدہ طور پر ایسا کام نہ کرے جسے علانیہ کرنے میں بچھے شرم آئے۔ (شریشی)

(۲۲-۵ رجمہ: ۔ سلف میں سے کسی نے کہا ہے: علم چار ہیں، (۱) فقہ مذاہب کے لیے، (۲) اور طب بدنوں کے لیے، (۲) اور بلاغت زبان کے لیے۔ (۱) سیجی )

(۲۷)-کسی دانشورنے کہاہے: بلاشبہ علماء زمانے کے چراغ ہیں، ہرعالم اپنے زمانے کا چراغ ہے جس سے اس کے زمانے والے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ (ایضًا)

ہے جس سے اس کے زمانے والے روشی حاصل کرتے ہیں۔ (ایضا) (۲۸)- حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی عالم کوعلم نہیں دیا مگر اس سے وعدہ لیا کہ وہ اسے نہیں چھپائے گا،اور یہ بھی فرمایا،اللہ تعالی نے جاہلوں سے (وعدہ) نہیں لیا کہ وہ سیکھیں یہاں تک کہ علاء سے (وعدہ) لیا کہ وہ علم سکھائیں۔ (شریشی) (وعدہ) ایا کہ وہ گہا گیا، کہ وہ کوئی چیز ہے جس کا کہنا اچھا نہیں ہے اگر چہ وہ سے ہو،اس

روں) معنا دل کے ہو تاہم روں پیرے کی مہمائیں ہے۔ نے جواب دیا،آدمی کاخودا پی تعریف کرنا(اچھانہیں ہے اگرچہ سچے ہو)۔(ابشیھی)

(۳۰)-ابن قرہ نے کہا ہے:جسم کا آرام کم کھانے میں ہے، نفس کا آرام کم گناہ کرنے میں ہے، دل کا آرام کم اہتمام کرنے میں ہے، دل کا آرام کم اہتمام کرنے میں ہے، اور زبان کا آرام کم بولنے میں ہے۔ (من لطائف الوزراء)

(۱۳)- ترجمہ: - حکیم افلاطون نے کہا ہے، کام میں جلدی مت چاہو(بلکہ) اس کے عمدہ بنانے کو چاہو، اس لیے کہ لوگ نہیں بوچھتے ہیں کہ وہ کتنے وقت میں فارغ ہوا، (بلکہ) لوگ اس کام کی مضبوطی اور اس کی بناوٹ کی عمد گی کودیکھتے ہیں۔ (امثال العرب)۔

(۳۲)-اس آدمی کی مثال جولوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتاہے اور اس پر (خود)عمل نہیں کر تا ہے اس اندھے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں چراغ ہواس (چراغ) سے اس کے علاوہ روشنی حاصل کرتے ہیں اوروہ اس کونہیں دکھتا۔ (امثال العربِ)

(۳۳)-عامر بن عبدالقیس نے کہاہے: کہ جب بات دل سے نگلتی ہے تودل میں داخل (اثر کرتی ہے) ہوتی ہے اور جب زبان سے نگلتی ہے تو کا نوں سے آگے نہیں بڑھتی۔

(۳۴)-اصمی نے کہاہے: میں نے کسی عرب کو کہتے ہو ئے سنا، کہ غریبی وطن میں (جھی) وطن ہے، اور دوسرے شخص نے میں (بھی) وطن ہے، اور دوسرے شخص نے کہا ایساوطن اختیار کر جو بچھے خوش کرے کیونکہ آزاداینے شہر میں گمنام ہوتاہے اوراس کی

نہا ایساو کا اخلیار کر بو سطے تو ک کرھے یو لکہ ارادائیے تھر یک کمنا ) ہو ہاہے اورا ک د قدر نہیں پہچانی جاتی۔(شریش)

(۳۵)-کہا گیا ہے کہ دس (چیزیں) دس (قسم کے لوگوں) میں بری ہوتی ہیں، بادشاہوں میں تنگ دلی، شریفول میں عذر خواہی، قاضیوں میں جھوٹ، علماء میں فریب، نیک لوگوں میں غضہ، مالداروں میں لالجے، سرداروں، بزرگوں میں بے وقوفی، ڈاکٹروں میں مرض، محتاجوں میں ہنسی مذاق، اور فخراس آدمی میں جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔

(۳۷)-ترجمہ: ۔ایک فلسفی نے ایک خوب صورت بچے کو دیکھا کہ وہ علم حاصل کر رہاہے تو اس سے کہا،اگر تواپنی خوب صورتی کے ساتھ اپنی عادت کی اچھائی کو ملالے تواچھا ہوگا۔ (ثعالبی)

(۳۷)-عرب والول نے کہاہے، روئے زمین پر کوئی بد صورت نہیں ہے مگراس کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے۔

(۳۸)-لوگوں میں سب سے کمزور وہ شخص ہے جو اپناراز چھپانے میں کمزور ہو،اور لوگوں میں طاقتور وہ شخص ہے جواپنے غصہ پر قابو پالے،اور لوگوں میں سب سے زیادہ صابر وہ شخص ہے جواپنے فاقہ کو چھپالے،اور لوگوں میں سب سے مالدار وہ شخص ہے جواسے میسر آئے

اس پر مطمئن ہو جائے۔ (امثال العرب)

(۳۹)-کہاگیاہے، کہ قس بن ساعدہ قیصر سے ملاقات کرنے آتا تھا تووہ (قیصر) اس کی تعظیم و توقیر کرتا، قیصر نے (ایک دن) اس سے کہا، سب سے افضل علم کیاہے؟ اس نے کہا، انسان کا اپنے آپ کو پہچان لینا، اس (قیصر) نے کہا، اور سب سے بڑھ کرعقل کیاہے؟ کہا، آدمی کا اپنے علم پر کھہر جانا، اس (قیصر) نے کہا، تو مال (میں سب سے افضل) کون ہے؟ اس نے کہا، وہ جس کا افساف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہو۔ (اصبہانی)

( ۲۰ ) - کسی دانشور نے کہا ہے ، کون ہے وہ شخص جو کسی بلند مرتبہ پر پہنچا تو اترایا نہیں ، اور خواہش نفس کی پیروی کی تور سوانہیں ہوا ، اور کمینوں کی طرف مائل ہوا تور سوانہیں ہوا ، اور کمینوں کی طرف مائل ہوا تور سوانہیں ہوا ، اور بادشاہ کی صحبت اختیار کی تواس کی سلامتی بر قرار رہی۔ (مستعصی)

(۱۲)-ترجمہ: ایک حکیم نے دوسرے سے کہا: اے میرے بھائی! تونے کیسے ضبح کی اس نے کہا، میں نے صبح کی اس سے کہا، میں نے صبح کی اس حال میں کہ ہمارے پاس اللہ کی اتنی نعتیں ہیں جن کوہم شار نہیں کر سکتے حالانکہ ہم اس کی بہت زیادہ نافر مائی کرتے ہیں، توہم نہیں جانتے کہ ان دونوں میں سے کس پر شکر یہ کریں، کیا اس اچھائی پر جسے وہ ظاہر کرتا ہے یا اس برائی پر جسے وہ چھپاتا ہے۔ (امثال العرب)

(۳۲)-تواپنے ایک دن پر اپنے ایک سال کاغم مت لاد، تیرے لیے ہر دن وہی کافی ہے جو تیرے لیے ہر دن وہی کافی ہے جو تیرے لیے (دن) میں مقرر کیا گیا ہے، تواگر وہ سال تیری زندگی کا ہے، توبلا شبہ اللہ سبحانہ ہر نیے آنے والے دن میں بچھے وہ دے گا جو تیرے لیے تقسیم فرما دیا ہے،اگر وہ سال تیری زندگی کانہیں ہے۔

(۲۳)-حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا، جو شخص چارعاد توں سے اپنے آپ کوروکنے کی طاقت رکھے تووہ اس بات کا شخق ہے کہ اسے کوئی ناپسندیدہ چیز پیش نہ آئے (وہ چارعاد تیں بیہ ہیں)(۱)جھگڑا کرنا،(۲) جلدی کرنا،(۳)ستی کرنا،(۴) غرور کرنا، توجھگڑا کرنے کا نتیجہ جیرانی ہے ،اور غرور کا نتیجہ جیرانی ہے ،اور خرور کا نتیجہ سخت دشمنی ہے۔ (مستعصی) سخت دشمنی ہے۔ (مستعصی)

(۳۴)-شریف آدمی کووہ مرتبہ جس کواس نے پالیا ہومغرور نہیں بنا تاہے اگرچہ وہ مرتبہ عظیم ہواس پہاڑ کی طرح جس کو ہوائیں ہلانہ سکیں ،اور کمینہ کوادنی مرتبہ مغرور بنا دیتا ہے اس گھاس کی طرح جسے نرم ہوا کاگزر ناتھی ہلا دیتا ہے۔(امثال العرب)

ھا ن سری بھے ہے اور اس کا صلہ بابھی نہیں ہے ۔ (اس کا صلہ بابھی نہیں ہے ۔ اور اس کا صلہ بابھی نہیں ہے حالاں کہ کتاب میں باصلہ کے ساتھ ہے اس لیے یہ معنی موقع کے اعتبار سے درست نہیں ہوتا ہے اور اصل صیغہ باب استفعال سے باصلہ کے ساتھ وَ لَا تَسْتَخِفَنَّ بِذِی الْحِرْ مَةِ ہے جس کا معنی حقیر جھنا ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۴۵)-ترجمه۔ایک حکیم نے کہا، آٹھ چیزیں وہ ہیں جواپنے اصحاب پر ذلت کاسب بنتی ہیں اور وہ (آٹھ چیزیں یہ ہیں) آدمی کا ایسے دستر خوان پر بیٹھناجس پر اسے بلایا نہیں گیا ہے،اور صاحب خانہ پر حکمرانی کرنا، دشمنوں سے اچھے سلوک کی امید کرنا، آدمی کا ایسے دو شخصوں کی بات میں دخل دینا جنہوں نے اپنے در میان اسے شامل نہ کیا ہو،باد شاہ کاعہد توڑنا،انسان کا اپنے مرتبہ سے او پر بیٹھنا، ایسے شخص سے گفتگو کرنا جو بات کو غور سے نہیں سنتا ہو،اور اس شخص سے دوستی کرنا جو اس (دوستی ) کا اہل نہ ہو۔ (غزالی)

(۳۹)-ہارون رشیدنے اپنے دربان سے کہا:تم مجھ سے اس شخص کورو کو جو بیٹھے تو (بیٹھنا) لمبا کرے،اور جب سوال کرے تو محال بات کا سوال کرے،اور ہر گزعزت والے کو حقیر نہ سمجھو، مبلغین کو (دوسروں پر)مقدم رکھو۔ (تعلبی)

- (۳۷)-لوگوں میں سب سے سخت عذاب قیامت کے دن ظالم حاکم کو ہوگا اور اس شخص کو ہوگا اور اس شخص کو ہوگا ور اس شخص کو ہوگا جو لوگوں کو دکھائے کہ اس جھلائی ہے حالال کہ اس میں بھلائی نہ ہو۔(سیوطی)
- (۴۸)-کسی آدمی کی ہر گز تعریف مت کر جب تک اس کا تجربہ نہ کرلے ،اور بغیر تجربہ کے ہر گزاس کی مذمت مت کر۔ بیٹک لوگ بند کیے ہوئے صندوق ہیں ،اور تجربات کے علاوہ ان کی تنجیاں نہیں ہیں۔ (شہراوی)
- (۲۹)- کہا گیاہے کہ کتاب وہ ہم نشیں ہے جو دھوکہ نہیں دیتاہے اور نہ اکتابٹ میں ڈالتاہے اور نہ اکتابٹ میں ڈالتاہے اور نہ تخصے ملامت کرتا اور نہ تیرے راز کوفاش کرتا ہے۔(ابن الطقطقی)
- (۵۰)- ابن احوص نے اس شخص کی مذمت کرتے ہوئے کہا جو قریبی لوگوں کے بجائے دور کے لوگوں کوفائدہ پہنچائے:
- را) پچھ لوگ وہ ہیں جن کا نفع دور کے لوگوں کو ڈھانپ لیتا ہے ،اور اس کے قریبی لوگ مرنے تک محروم (نامراد)رہتے ہیں۔
- (۲)-اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس کی زندگی سے اس کے گھر والوں کو نفع نہ پہنچے اور اگر وہ مرجائے تواس کے رشتہ دار اس پر بے تاب و پریشان نہ ہوں۔
- ترجمہ: (۵۱)-کہا گیاہے کہ جس کی بات نرم ہواس کی محبت ضروری ہوجاتی ہے ،اور ہنس مکھ چہرہ دل کا پیتہ ہے ، ہوشیار آرزومند کا بچنداہے ،اور کہا گیاہے کہ انسان کی خوبصورتی شہرت کا حاصل کرناہے اور ہنس مکھ ہونادوستی کا جال ہے۔
- سفیان بن عینیہ نے کہا:اے میرے بیٹو! بلاشبہ نیکی بہت آسان چیز ہے ہنس مکھ چہرہ اور نرم بات۔

(۵۲)- کہا گیاہے کہ تین (چیزی) تین (چیزوں) کا سبب بنتی ہیں، چیتی مالداری کا سبب ہوتی ہے، شہوت والا ہے، ستی مختاجی کا سبب ہوتی ہے، شہوت والا غلام ہے، (جب تک وہ مغلوب رہے) اور جب شہوت مغلوب ہوجائے تو وہ بادشاہ ہو جائے گا۔

(۵۳) - علم ایک در خت ہے اور عمل اس کا پھل ہے اور اگر میں سوسال تک علم پڑھوں اور ہزاروں کتابیں جمع کرلوں تو پھر (بھی) بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار نہ بنوں گا ، اس لیے کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جواس نے کوشش کی ، توجوا پنے رب کی ملاقات کا امید وار ہو تواسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے ، اس لیے کہ جواچھا عمل کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(۵۴)- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جوکسی کام کو غلبہ سے طلب کرے حالانکہ وہ دلیل کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے پر قادر ہواور (تعجب ہے) اس شخص پر جوکسی کام کو شختی سے طلب کرے حالانکہ وہ نرمی کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے پر قادر ہو۔

(۵۵)-جعفر بن سلیمان ایک ایسے آدمی پر مطلع ہوئے جس نے ایک موتی چرایا پھر اسے نیج دیا جب انھوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہوا، تو حضرت جعفر بن سلیمان نے اس (چور) سے کہا، کیا تم نے مجھ سے موتی نہیں طلب کیا تھا تو میں نے اس کو تمہیں دیدیا تھا؟اس شخص نے کہا، ہاں توجعفر نے اس کاراستہ چھوڑ دیا۔

(۵۲)- تواپنی عزت کمینول سے بچا،اس لیے کہ اگر توان پر احسان کرے گا تووہ شکریہ ادا نہیں کریں گے اگر توان پر تختی کرے گا تووہ صبر نہیں کریں گے۔( ثعالبی ) کسی شاعر نے (حسب ذیل)اشعار پڑھے۔

- (۱)-اگر میرا مال کم ہو جائے تو میرے ساتھ رہنے والا کوئی دوست نہیں اوراگر (میرا مال) زیادہ ہوجائے تو بھی لوگ میرے دوست ہیں۔
- (۲)- تو کتنے دشمن ہیں جو مال خرچ کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ رہے ،اور کتنے دوست ہیں جنھوں نے مال ختم ہونے کے وقت میراساتھ چھوڑ دیا۔ (الف لیلہ ولیلہ)۔
- یں ۔ (۵۷)-ترجمہ: ابوالعتا ہیدنے موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:(۱) کاش میں جانتا تو یقیبًا میں نہیں جانتا تو یقیبًا میں نہیں جانتا ہوں کہ کون سادن میری زندگی کا آخری دن ہوگا،(۲) اور کس شہر میں میری روح قبض کی جائے گی اور کس زمین کے حصہ پر میری قبر کھودی جائے گی۔
- (۵۸)-شمس الدین نواجی نے کہا ہے: (۱) انسان کا تنہار ہنا بہتر ہے ،اس کے پاس براہمنشین ہونے سے۔ ہونے سے۔ (۲) اور اچھا ہمنشین بہتر ہے، آدمی کے تنہا بیٹھنے سے۔
- (۵۹)- لوگوں نے کہا ہے کہ سلطنت سخاوت سے سبزو شاداب ہوتی ہے ، انصاف سے آباد ہوتی ہے ، انصاف سے آباد ہوتی ہے ، عقل سے قائم رہتی ہے ، بہادری سے حفاظت کی جاتی ہے اور سرداری سے دیکھ بھال کی جاتی ہے مزید کہا ہے کہ بہادری حکومت والے کے لیے ضروری ہے ۔ (فخری)
- (۱)-جب بادشاہ بخشش کرنے والانہ ہو تواسے جھوڑ دو کیونکہ اس کی حکومت جانے والی ہے۔
- (۱۰)- شیطان نے کہا: جب میں انسان پرتین چیزوں کے ذریعہ کامیاب ہوجاتا ہوں تومیں اس سے اس کے علاوہ کامطالبہ نہیں کرتا ہوں (۱) جب وہ تکبر کرے(۲) اینے عمل کوزیادہ
  - سمجھے(۳)اورایئے گناہ کو بھول جائے۔( ثعالبی )
- (۱۱)- سکندر نے ارسطاطالیس (حکیم) سے سوال کیا کہ بادشاہوں کے لیے کوئی چیز افضل ہے بہادری یا انصاف! تو ارسطاطالیس نے جواب دیا کہ جب بادشاہ انصاف کرے تو وہ بہادری کا محتاج نہیں ہوگا۔ (غزالی)

(۱۲)-امام شافعی رضی الله عنه نے فرمایا: که تمام چیزوں میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز آدمی کے لیے سے بہتراس کے مطابق عمل کے لیے سیے کہ اپنے مرتبہ کی مقدار اور اپنی عقل کی انتہا کو پہچانے ، پھراس کے مطابق عمل کرے۔(تعالیی)

(۱۳) - حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فرمایا: اے لوگو! زیادہ کھانے سے بچو کیونکہ وہ (بسیار خوری) نماز سے ست بنانے والی ہے ، دل کو بگاڑنے والی ہے اور بیاری میں مبتلا کرنے والی ہے ۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نے فرمایا: جب تو کھانے کا حریص (پیٹو) بن جائے تواینے آپ کو ہمیشہ بیار شار کر۔

(۱۳) - لتمان کیم نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے!بدکاروں کے ساتھ مت بیٹے، نہ ان کے ساتھ میں بیٹے، نہ ان کے ساتھ چل ، اور اس بات سے ڈر کہ ان پر آسان سے عذاب نازل ہو تووہ ان کے ساتھ بیٹے اس لیے کہ اللہ تعالی علم اور فضیلت ساتھ بیٹے اس لیے کہ اللہ تعالی علم اور فضیلت کی بنیاد پر مردہ دلوں کو زندہ فرمادیتا ہے جس طرح (مردہ) زمین کو تیز بارش سے زندہ فرما تا ہے (شریش)

(۱۵)-ترجمہ:-سکندرسے کہا گیا بچھے کیا ہوا کہ تواپنے استاد کی تعظیم اپنے باپ سے زیادہ کرتا ہے، اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا باپ میری ختم ہونے والی زندگی کا سبب ہے اور میرا استاد میری باقی رہنے والی زندگی کا سبب ہے۔

كسى كہنے والے كى خوتى اللہ ہى كے ليے ہے:

(۱)- میں اپنے استاد کواپنے والدپر مقدم کرتا ہوں ،حالا نکہ مجھے فضل و شرف میرے والد کی طرف سے ملاہے۔

(۲)-اس کیے کہ وہ (استاد)روح کی پرورش کرنے والا ہے اور روح موتی ہے ،اور بیہ (والد)جسم کی پرورش کرنے والاہے اور جسم سیپ ہے۔

حضرت على رضِي الله عنه نے فرمایا:

(۱)- توچاہے جس کالڑ کا ہوادب حاصل کراس لیے کہ ادب کی خوبی بچھے نسب سے بے نیاز کردے گی۔

(۲)- بے شک (مکمل) نوجوان وہ ہے جو بیہ کے کہ میں بیہ ہوں اور نوجوان وہ نہیں ہے جو بیہ کہے کہ میراباپ وہ تھا۔

ہ مہ سراہ پ رہ سا۔ (۱۲) - حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا: 'کہ میں پر دلیی ہوں' 'توانہوں نے اس سے فرمایا ہر گزنہیں ، بلکہ پر دلیں وہ ہے جس کے پاس ادب نہ ہو۔ (۲۷) - کہا گیا ہے کہ آدمی کی پہچان وہاں سے ہوتی ہے جہاں وہ رہتا ہے نہ کہ وہاں سے جہاں وہ پر وان چڑھتا ہے اور آدمی کی پہچان وہاں سے ہوتی ہے جہاں وہ موجودر ہتا ہے نہ کہ وہاں سے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے۔ (ابشیھی)

ایک شاعرنے کہاہے:

(۱)-ہرچیز کے لیے مخلوق میں ایک زینت ہے اور آدمی کی زینت ادب کا کامل ہونا ہے۔

(۲)-آدمی اینے آداب کی وجہ سے ہم میں معظم ہوتا ہے اگر چہوہ نسب میں کم تر ، حسیس ہو

(۲۸)-کہاگیاہے: کہ فضل وہزرگی عقل اور ادب کی بنیاد پرہے نہ کہ نسب اور خاندانی شرافت کی وجہ سے ،اور کہاگیاہے کہ آدمی اپنی فضیلت کی وجہ سے (بلند) ہے نہ کہ کنبہ اور گھرانہ کی وجہ سے ،اور آدمی (بلندہے) اپنے کمال کی وجہ سے نہ کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ،اور ادب کی وجہ سے ،اور ادب کی وجہ سے بندہے نہ کہ اپنے کپڑول کی وجہ سے ۔ (ابشیمی)

حضرت على رضي الله عنهنے فرمایا:

(۱)-خوبصورتی ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے جو ہمیں زینت دیتے ہیں ،بے شک خوبصورتی علم وادب کی خوبصورتی ہے۔ (۲) - ينتيم وه تخص نہيں ہے جس كے والد فوت ہو كچكے ہوں بلكہ ينتيم وہ ہے جوعلم و شرافت كا يتيم ہے ( یعنی علم سے ناآشا ہے )۔

یا ہے رہیں اسام اسام اسام اسلام اللہ وجہد نے فرمایا: ادب نوجوان کا زیور ہے، ضرورت (۲۹) - امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہد نے فرمایا: ادب نوجوان کا زیور ہے، ضرورت کے وقت خزانہ ہے ، کامل مردائل پر مددگار ہے ، مجلس میں ساتھی ہے ، تنہائی میں انسیت دینے والا ہے ، کمزور دل اس کے ذریعہ آباد ہوتے ہیں ، مردہ عقلیں اس کے ذریعہ زندہ ہوتی ہیں ، کمزور آئکھیں اس سے روش ہوتی ہیں اور اس کے ذریعہ طلب کرنے والے اس چیز کو پالیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتے ہیں ۔ (امثال العرب)

(44)-ترجمہ: -شبراوی نے نوخیز لوگوں کے ادب کے سلسلہ میں کہاہے:

(۱)- بے شک ادب بچوں کو بچین (کم عمری) میں فائدہ دیتا ہے اور بچین کے بعد انہیں ادب فائدہ نہیں دیتا ہے۔

. (۲)-یقینًا شاخوں کو جب توسیدھا کرے گا تووہ سیدھی ہوجائیں گی اور اگر توسوکھی ککڑی کو سیدھاکرے تووہ نرم (سیدھی)نہیں ہوگی۔

حضرت علی رضِی اللّٰہ عنہ نے جاہل مالداروں پر اس بات سے فخر کرتے ہوئے فرمایا:

(۱) - ہم اپنے اندر الله کی تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال

، (۲)- تومال جلد ہی ختم ہو جائے گااور بے شک علم کے لیے زوال(فنا) نہیں۔

اوراللہ ہی کے لیے خوبیاں ہیں جودوسرے نے کہاہے:

(۱)-علم سینوں میں ایسے ہی ہے جیسے سورج آسان میں اور عقل آدمی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے تاج باد شاہ کے لیے۔ (۲)-تواپنے دونوں ہاتھوں کوعلم کی رسی سے مضبوطی سے باندھ لے ،کیونکہ علم آدمی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پانی مجھلی کے لیے۔

زبانوں کویادر کھنے کے متعلق حضرت علی نے فرمایا ہے:

(۱)-زبانوں (کی یاد داشت) کے مطابق آدمی کا نفع زیادہ ہو گا اور وہ (جانکاری) اس کے لیے مصیبتوں کے وقت مدد گار ہوگی۔

(۲)-توزبانوں کو یاد کرنے کی طرف کوشش کرتے ہوئے جلدی کر ،اس لیے کہ ہر زبان حقیقت میں (ایک مستقل)انسان ہے۔

(12)-سکندر نے ایک دن اپنے دانش ورول کی جماعت سے بوپھا جبکہ وہ سفر کا ارادہ کیے ہوئے تھا، تواس (سکندر) نے کہا، میرے لیے حکمت کا ایساراستہ بیان کروجس سے میں اپنی حالتوں کو پختہ کروں، (بہ بات سن کر) ایک کاموں کو مضبوط کرو اور اس (راستہ) میں اپنی حالتوں کو پختہ کروں، (بہ بات سن کر) ایک بڑے حکیم نے کہا، اے بادشاہ! اپنے دل میں کسی چیز کی محبت اور نہ کسی چیز کی دشمنی داخل کر، کیونکہ دل کی خاصیت اس کے نام کی طرح ہے اور (اس کا) نام قلب رکھا گیااس کے اللئے کی وجہ سے ، اور غور وفکر کرکے کام کر اور اسے وزیر بنا، عقل کو دوست اور مشیر (مشورہ دینے والا) بنا، تو رات کو بیدار ہونے کی کوشش کر، اور کسی کام کو بغیر مشورہ کے شروع نہ کر، عدل وانصاف کے وقت جھکاؤ اور طرفداری سے نے ، اور جب آپ اسے کریں گے تو تمام کر، عدل وانصاف کے وقت جھکاؤ اور طرفداری سے نے ، اور جب آپ اسے کریں گے ۔ (غزالی) کام آپ کی پہند سے جاری ہوں گے، اور آپ اپنے اختیار سے کام کریں گے۔ (غزالی)

(۱)-آدمی کا دنیامیں خوش ہونادھو کا ہے ،اور دنیامیں آدمی کا دھو کاہی خوش ہے۔

(۲)-آدمی کا دوست تووہ عقل کی دلیل ہے ،اور انسان کی عقل وہ چراغ ہے جو (دوسروں کو)روشن کرتاہے۔ (۷۲) - علم مومن کادوست ہے، بر دباری اس کاوزیہ ہے ، عقل اس کی دلیل ہے، عمل اس کا رہنما ہے، نرمی اس کا باپ ہے، صبر اس کے لشکر کا امیر ہے، تو تیرے لیے ایسی عادت کافی ہے جواس شریف عادت پر قابض ہو۔ (شبراوی)

#### تیسراباب مشہور مثالوں کے بیان میں

**(۷۳)۔ترجمہ۔** دو آدمی سیر نہیں ہوتے ہیں ایک علم کا طلب گار اور دوسرا مال کا طلب گار۔ تیرا بھائی وہ ہے جوتجھ سے دوستی کرے۔اگر توجا ہتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے توجتنا لائق ہوسوال کر۔اگر تونصیحت کرنے میں حدسے مبالغہ کرے گا تووہ تجھے پررسوائی لے آئے گی ۔جب تیرا کوئی ناپسندیدہ آدمی مہمان ہو توصیر کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کر۔جب تو سفرسے آئے تواپنے گھر والوں کو تحفہ بھیج اگر چہ وہ پتھر ہی ہو۔علم کی آفت بھولنا ہے۔ بھائی حارگی کی آفت وعدہ خلافی ہے۔ بے شک تیز رفتار گھوڑا کبھی پھسل جاتا ہے ۔ بے شک لوہا لوہے کو کا ٹنا ہے ۔ بے شک بھلائی کرنے والا بہتر ہے۔ بے شک تم کا نئے سے انگور نہیں چن سکتے۔اگرتم نے تکلیف پر صبر نہ کیا تو بھی خوش نہ ہوگے۔اگر موافقت نہ ہوئی تو جدائی ہوگی۔اگر مشغولیت محنت اور کوشش ہے تو بے کاری بگاڑ اور فساد ہے۔غصہ کی ابتدا جنون اور پاگل بن ہے اور آخیر شرمندگی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو تو بھی اچھا سلوک کر۔آزاد آدمی (مکمل) آزاد ہے۔اگرچہ اسے کوئی تکلیف بھی پہنچے۔ حکمت ودانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے۔موت امید کے در میان حائل ہوگئ ۔دوست کی حفاظت کر اگرچہ وہ آگ میں ہو۔تمھارااینے راز کی حفاظت کرنادوسرے کے حفاظت کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ کام جن میں میانہ روی اختیار کی جائے بہتر ہیں۔زمانہ کی دوااس پر صبر کرناہے۔ حکمت کی جڑاللہ کا خوف ہے۔ بہت سی جنگیں ایک ہی بات سے بھڑک اٹھتی ہیں۔ بہت سی تنگیاں

کنارے تک پہنچادی ہیں۔ بہت سی تھکن آرام لاتی ہیں۔ بہت سی خوشیاں رنج وغم لاتی ہیں ۔ بہت سی خوشیاں رنج وغم لاتی ہیں ۔ بسااو قات خاموثی جواب ہوتا ہے۔ ظالم بادشاہ ہمیشہ رہنے والے فتنہ سے بہتر ہے۔ برے اخلاق برا بنادیتے ہیں۔ تھوڑی برائی بھی زیادہ ہے۔ لوگوں میں سب سے براوہ شخص ہے جواس بات کو پسند کرے کہ لوگ اسے دیکھیں۔ کامول کی گواہیاں لوگوں کی گواہیوں سے بہتر ہیں ۔ لوگوں پر سب سے مشکل اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ لہتے تجربات عقل میں اضافہ کرتے ہیں۔ فاہری غصہ وعتاب باطنی کینہ سے بہتر ہے۔

قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے درست ہے۔امتحان کے وقت انسان کی تعظیم یا تحقیر کی جاتی ہے۔غائب شخص کی دلیل اس کے ساتھ ہے۔ جلدی میں شرمندگی ہے۔انتظار میں سلامتی ہے۔

ترجمہ: اپنا کھاناکم کرتیری نیند قابل تعریف ہوگ۔وہ بھٹک گیا جس کی رہنمائی اندھے کرتے ہوں۔ زیادہ ہنسنار عب کولے جاتا ہے۔ ہرنا پسندیدہ چیز کی پیروی کی جاتی ہے۔ درہم کی طرح کوئی قاصد نہیں۔ بوقوف کا دل اس میں منھ میں ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے۔ اس عادت سے نہ روک جس کو توکر تا ہے۔ ایسانرم مت ہو کہ نچوڑ ( لیغنی بے قدر کر ) دیا جائے اور ایسا خشک بھی نہ ہو کہ توڑ ( لیغنی بالکل اجنبی کر) دیا جائے۔ انعام دینے میں تاخیر کرنا تنی لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ بدلہ لینے میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ بدلہ لینے میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ انسان اپنی دو چھوٹی چیزوں دل اور زبان سے ہے۔ ( لیمنی اگریہ دو نول چیزیں اچھی بیس تاوی چھا انسان ہے ور نہ نام کا انسان ہے)۔

بخیل مالداروں کی مثال ان خجروں اور گدھوں کی طرح ہے جوسونے اور چاندی کواٹھاتے ہیں اور ہنہناکر بھوسہ اور جو کھاتے ہیں۔جس نے تجھ سے خالص محبت کی تواس نے بچھے اپنی حیک دمک عطاکی۔جس نے کسی چیز کو طلب کیا اور کوشش کی توپالیا۔جس نے کسی بری چیز کو اچھاجانا تواس نے اسے انجام دیدیا۔ جس نے اپناراز چھپایا تووہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ جس نے اپنی رائے کو اچھا تہجھا تو وہ بھٹک گیا۔ جس نے غور وفکر کیا تواس نے اپنی آرزو کو پالیا۔ جو کس سے محبت کرتا ہے اس کوزیادہ یاد کرتا ہے۔ جس کی بات نرم ہو گئی اس کی محبت ضروری ہو گئی رائی محبت ضروری ہو گئی اس کی محبت ضروری ہو گئی اس نے محبت کرتا ہے اس کو ناد ہو اتواس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا۔ جس نے خوف نہیں جھیلا تواس نے پہندیدہ چیزوں کو نہیں پایا۔ بستر کی آغوش میں ہو کر امن وامان سے سوجا۔ کیا ہی اچھا ادب سکھانے والا زمانہ ہے۔ احسان کے علاوہ دو سری جگہ احسان کرناظلم ہے۔ سخی کا وعدہ قرض ہے۔ ایک ہلاکت دوہلاکوں سے زیادہ آسان ہے۔ چغل خور ایک وقت میں ایک مہینے کا فتنہ کرتا ہے۔ عالم کا ایک دن جاہل کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔

(۷۴)۔ یہ ۲۷ نمبر بہت زیادہ اشعار پر مشمل ہونے کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے۔ چو تھاباب جانوروں کی بولیوں کی مثالوں کے بیان میں کتوں اور لو مڑی کا واقعہ

(24)۔ ترجمہ: کچھ کتوں نے ایک مرتبہ ایک درندہ کی کھال پائی تووہ دانتوں سے اس کی کھال نوچنے لگے، لو مڑی نے انھیں دیکھا اور ان سے کہا: خبر دار اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور تم اپنے دانتوں کی طرح اس کے لمبے ناخن دیکھتے ۔خلاصہ کلام یہ ہے مرے ہوئے کی مصیبت پرخوش ہونے سے روکناہے۔

# بطخ اور سیاہ رنگ کے پرندہ کا واقعہ

(21) ترجمہ: بطخ اور سیاہ پرندہ نے ذریعۂ زندگی میں شرکت کی اور ان کی چراگاہ ایک ہی جگہ میں تھی توایک دن ان کے پاس سے کچھ شکاری گزرے توسیاہ پرندہ نے جیسے ہی انھیں دمکھا اڑگیا اور محفوظ ہو گیا، لیکن بطح کو پکڑ کر ذریح کر دیا گیا۔ خلاصۂ کلام میہ ہے کہ جو ایسے کے ساتھ رہے جواس کے مشاہر نہ ہو تواس کو مصیبت گھیرلیتی ہے۔

#### یلے کاواقعہ

(22) ترجمہ:۔ایک بِلّا ایک مرتبہ کسی لوہار کی دکان میں داخل ہو گیا تواس نے ریتی پائی اور اسے اپنی زبان سے جاٹنے لگا اس حال میں کہ خون زبان سے بہر ہاتھا اور وہ گمان کر رہا تھا کہ ریتی سے بہر ہاہے بہاں تک کہ اس کی زبان ختم ہوگئ اور مرگیا۔خلاصۂ کلام میہ ہے کہ جاہل انسان اپنی جہالت سے ہوش میں نہیں آتا ہے جب تک لالج اس پرغالب رہتا ہے۔

#### ایک بچهاور بچهو کاواقعه

(۸۷)۔ ترجمہ:۔ ایک بچہ ایک مرتبہ ٹڈ ایوں کا شکار کر رہاتھا تواس نے ایک بچھود کیصااور اسے ٹڈی مگان کیا بچھراس بچھوسے دور ہو گیا تو بچھونے اس ٹڈی مگان کیا بچھراس بچھوسے دور ہو گیا تو بچھونے اس سے کہااگر تو مجھے اپنے ہاتھ سے بکڑے گا تو ٹڈ ایوں کا شکار کرنا چھوڑ دے گا۔ خلاصۂ کلام میہ ہے کہ انسان کاراستہ یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے در میان تمیز کرے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے علاحدہ تدبیر اختیار کرے۔

# بلى نماجانوروں اور مرغیوں کاواقعہ

(29)۔ ترجمہ: بلی نما جانوروں کو یہ خبر ملی کہ مرغیاں بیار ہوگئ ہیں انہوں نے موروں کی کچھ کھالیں پہنیں اور ان کی ملاقات کے لیے آئے توانہوں نے مرغیوں سے کہا: تم پر سلامتی ہوا ہے مرغیوں نے جواب دیا: بے شک ہوا ہے مرغیوں اتم کیسی ہواور تمھاری طبیعتیں کیسی ہیں ؟ تو مرغیوں نے جواب دیا: بے شک ہم اس دن خیریت سے ہوں گے جب تمھارے چہرے نہیں دیکھیں گے۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ بہت سے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دشمنی چھیاتے ہیں۔

#### انسان اوربت كاواقعه

(۱۹۰)۔ ترجمہ: کسی انسان کے گھر میں ایک بت تھاجس کی وہ عبادت کرتا تھا اور ہر دن اس
کے لیے جانور ذن گرتا تھا یہاں تک کہ اپناتمام مال ختم کر دیاآ خرکار ایک دن بت ظاہر ہوا اور
بت نے اس سے کہا تو مجھ پر اپنا مال ختم مت کر پھر دوسرے معبود کے پاس مجھے ملامت
کرے ،خلاصۂ کلام میہ ہے کہ انسان کے مناسب میہ ہے کہ اپنا مال برائی میں خرج نہ کرے پھر
دعوی کرے کہ اللہ تعالی نے اسے فقیر کر دیا۔

#### انسان اور موت كاواقعه

(۱۸)۔ ترجمہ: کسی انسان نے ایک مرتبہ لکڑیوں کا بنڈل اٹھایا تولکڑیاں اس پر بھاری ہوگئیں ، جب وہ تھک گیااور انھیں اٹھانے سے پریشان ہوگیا توانھیں اپنے کندھے سے بھینک دیااور اپنی موت کو بلایا تو موت اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے ظاہر ہوئی ، جی میں حاضر ہوں تونے مجھے کیوں بلایا ہے ؟ توانسان نے اس سے کہا میں نے بچھے اس لیے بلایا ہے تاکہ میرے کندھے پر لکڑیوں کے اس بنڈل کور کھ دے ۔ خلاصة کلام یہ ہے کہ ساراعالم دنیا سے محبت کرتا ہے کمزوری اور نامرادی سے اکتاتا ہے ۔ (لقمان)۔

#### دوبليول اور بندر كاواقعه

(۸۲)۔ ترجمہ: دوبلیوں نے پنیر کا ایک ٹکڑا اچک لیا اور اسے لے کربندر کے پاس گئیں تاکہ وہ اسے ان دونوں کے در میان تقسیم کر دے تواس نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور ان دونوں کو ایک ترازو میں رکھا تو بڑا ٹکڑا غالب ہو گیا تواس کا کچھ حصہ وہ اپنے دانتوں میں لے کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بڑے والے حصے کی چھوٹے والے حصے سے برابری کرنا چاہتا ہے ، لیکن جب وہ زیادہ والے تکڑے سے کچھ لیتا تو چھوٹا والا ٹکڑا غالب آجا تا تواس نے اِس کے ساتھ وہ کیا جو اِس کے ساتھ کیا تھا یہاں تک کہ پنیر کا گلڑا ختم ہونے لگا، تو دونوں بلیوں نے اس سے کہا ہم اس تقسیم سے راضی ہیں تو ہمیں پنیر کا ٹکڑا

دیدے،اس نے کہاجب تم دونوں راضی ہولیکن انصاف کرنے والاراضی نہیں ہوتا ہے،اور وہ اس نے کہاجب تم دونوں راضی ہوتا ہے،اور وہ اس طرح ان میں سے غالب ٹکڑے کو دانتوں سے کتر تار ہایہاں تک کہ دونوں کوختم کر دیا تو دونوں بلیاں رنج وغم اور نامرادی کے ساتھ سے کہتے ہوئے واپس ہوئیں۔
کوئی ہاتھ نہیں ہے مگر اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔اور کوئی ظالم نہیں ہے مگر وہ اس سے بڑے ظالم سے آزمایا جائے گا۔

#### شكارى اور چرميا كاواقعه

(۸۳)۔ ترجمہ: ایک شکاری سردی کے دنوں میں چڑیوں کا شکار کرتا تھاوہ آخیس ذن گرہا تھااور آنسوں ہونا آنسوں ہونا ہوں جے تھے توایک چڑیا نے اپنی ساتھی چڑیا سے کہا آدمی سے تمہیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے ، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ وہ رور ہاہے تو دوسری والی نے اس سے کہا: اس کے آنسووں کو مت دیکھ بلکہ وہ دیکھ جواس کے ہاتھ کررہے ہیں۔

# كالي شخص كاواقعه

(۸۴)۔ ترجمہ: ایک کالا شخص سردی کے موسم میں برف لیتااوراس سے اپنابدن رگڑتا تواس سے کہا گیا وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا: شاید کہ میں گوراہوجاؤں، تو ایک عقل مند نے اس سے کہا: اے شخص! اپنے آپ کو مت تھکا ہو سکتا ہے کہ برف تیرے جسم سے کالا ہوجائے اور وہ کالا ہی رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شرارتی انسان اچھائی کو خراب کر سکتا ہے اور ایساکم ہوتا ہے کہ اچھائی اسے درست کردے۔ (لقمان)

#### لومزى اور دهول كاواقعه

ترجمہ: اور یہ مثال ہے اس شخص کی جو کسی چیز کو بڑا ہم جھتا ہے یہاں تک کہ جب اسے تجربہ ہوجاتا ہے تواسے چھوٹا ہم جھتا ہے۔

(۸۵) ۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک لو مڑی ایک ایسی گنجان جھاڑی میں آئی جس میں ایک درخت پر ڈھول لڑکا ہوا تھا اور درخت کی شاخوں پر جب ہوا چاتی تواسے ہلاتی اور ڈھول پر مارتی تواس سے ایک بڑی آواز سنائی دیتی تولو مڑی ایک عظیم آواز سن کراس کی جانب متوجہ ہوئی جب اس کے پاس پہنچی تواسے زبر دست پایا تواس نے اپنے دل میں اسے زیادہ چرنی اور گوشت والا لقین کر لیا اور اسے انجام دیدیا یہاں تک کہ اسے پھاڑ دیا جب اس نے اسے کھو کھلا دیکھا جس میں کوئی چیز نہیں تھی تو کہا میں نہیں جانتی تھی کھی ہے کار چیزیں بلند آواز اور بڑے جسم والی ہوتی ہیں۔

## شیرلومری اور بھیڑیے کا واقعہ

ترجمہ:۔اور بیہ مثال ہے اس کی جو دوسرے سے نصیحت قبول کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔

(۸۷)۔ایک شیر، لومڑی اور بھیڑیا ساتھی ہوگئے تو وہ سب شکار کرنے نکلے تو انہوں نے گدھے ،خرگوش اور ہرن کا شکار کیا تو شیر نے بھیڑیے سے کہا:ہمارے در میان تقسیم کردو۔اس نے کہا معاملہ واضح ہے گدھا شیرے لیے ،خرگوش لومڑی کے لیے اور ہرن میرے لیے ہے۔توشیر نے اسے زور سے مارااور اس کا سرکاٹ دیا پھر لومڑی کی طرف متوجہ ہوااور کہا تیراساتھی تقسیم کے بارے میں کتنا جاہل تھا توفیصلہ کر، تولومڑی نے کہا:اے ابوالحارث (یہ شیر کی کنیت ہے) معاملہ ظاہر ہے ،گدھا تمھارے دو پہر کے کھانے کے لیے ،ہرن شام کے کھانے کے لیے ،ہرن شام کے کھانے کے لیے اور ان کے در میان وقت کے لیے خرگوش کا سرکہ بنالیں ، توشیر نے اس

سے کہا تونے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کس نے تمہیں یہ حکمت سکھائی ؟ تواس نے کہا بھیڑیے کے سرکااس کے جسم سے جدا ہونا(اس نے مجھے یہ حکمت سکھائی ہے)۔ (قلیوبی)۔

گھریلوچوہیا اور چنگلی چوہیا کا واقعہ

(۸۷)۔ ترجمہ۔ کہا گیا ہے کہ گھروں کی چوہیانے چنگل کی چوہیا کو تخی اور آزمائش میں دیکھا تو اس سے کہاتم یہاں کیا کررہی ہو میرے ساتھ ان گھروں میں چلوجن میں قسم کی نعمیں اور خوش حالی ہے تووہ اس کے ساتھ گئ اور جبوہ پہنچی تواس گھر کے مالک نے جس میں وہ رہتی تھی اس کے لیے بچی اینٹ کی ایک تاک تیار کی جس کے نیچے چربی کا ٹکڑا تھا تووہ چوہیا چربی کا ٹکڑا تھا تووہ چوہیا چربی کا ٹکڑا لینے کے لیے اس میں داخل ہوئی تواینٹ اس پر گرگئ اور اسے زخمی کردیا توجنگل چوہیا بھاگی اور اپنا سر تعجب سے ہلایا اور بولی میں بہت سی نعمیں اور سخت مصیبت دیکھتی ہوں ہوتی ہو ہو شک آرام اور تنگ دستی میرے نزدیک اس مالداری سے بہتر ہے جس میں موت ہوتی ہو پھروہ جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ (ابشیھی)۔

كبريلااور شهدكي ملصي كاواقعه

(۸۸)۔ ترجمہ: گبریلانے کسی شہد کی مکھی سے کہااگر توجھے اپنے ساتھ رکھ لے تومیں تیری طرح اور زیادہ شہد دوں گا توشہد کی مکھی نے اس کی بات کو قبول کر لیاجب وہ اپنی کہی ہوئی بات لوری نہ کرسکا تو مکھی نے اپنا ڈنک مارا (ڈنگ) مارتے ہی وہ مرنے لگتا ہے تو اپنے دل میں کہتا ہے یقینًا میں ستحق ہوں اس تکلیف کا جو مجھے پہنچی ہے کیوں کہ جب میں تارکول اچھا نہیں کرسکتا تو شہد کیسے کروں گا۔ خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ بہت سے لوگ نامناسب دعوے کرتے ہیں پھران کا انجام رسوائی ہوتا ہے۔ (لقمان)۔

# سور اور گرهی کاواقعه

(۸۹) ترجمہ: کسی رومی آدمی کے پاس ایک سور تھا تواس نے اسے ایک ستون سے باندھ دیا اور گھاس اس کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ اسے موٹاکر دے اور اس کے برابر میں ایک گرھی تھی جس کا ایک بچہ تھاوہ بچہ بکھری ہوئی گھاس کواٹھالیتا تھا، تواس نے اپنی مال سے کہا: اے میری مال سے گھاس کیا ہی اچھی ہے اگر ہمیشہ رہے تواس کی مال نے اس سے کہا اس سے قریب نہ ہو کیوں کہ اس کے بیچھے ایک عام بڑی مصیبت ہے ، جب رومی شخص نے سور کو ذرج کرنا چاہا اور چھری اس کے حلق پر رکھ دی توسور بے چین ہونے لگا اور پیر مارتا تھا، تواونٹنی کا بچہ بھا گا اور اپنی مال کے پاس آیا اور اس کے سامنے اپنے دانتوں کو زکالا اور کہا تیرے او پر رحم ہوا ہے میری مال آبود کیھ اگر میرے دانتوں میں اس گھاس کا بچھ حصہ باتی رہ گیا ہے تواسے زکال دے میری مال آبود کیھ آگر میرے دانتوں میں اس گھاس کا بچھ حصہ باتی رہ گیا ہے تواسے زکال دے میری مال می کے ساتھ قناعت کرنا کیا ہی اچھا ہے۔ (ابشیھی)

## کتے اور چیل کاواقعہ

( • • ) ۔ ترجمہ: ایک مرتبہ کسی کتے نے کھال سے گوشت کا ایک ٹکڑا ایک لیااور دریا میں گسس کر اترا تو گوشت کے ٹکڑے کہ وہ ٹکڑا اس کے پاس والے کر اترا تو گوشت کے ٹکڑے کہ وہ ٹکڑا اس کے پاس والے ٹکڑے سے بڑا ہے تواپنے پاس کے ٹکڑے کو پھینک دیا، ایک چیل اتری اور اس ٹکڑے کو پھینک دیا، ایک چیل اتری اور اس ٹکڑے کو کئی اور کتا بڑے ٹکڑے کی طلب میں دوڑ نے لگا اور پھی تہیں پایا پھر اپنے پاس والے ٹکڑے کی طلب میں لوٹ آیا پھر اسے بھی تہیں پایا تو بولا: میری ہلاکت، میں وہ ہوں جس نے خود کو ہلاکت میں ڈالا اس لیے کہ میں نے اس چیز کو ضائع کر دیا جو میرے قبضے میں تھی اور میں نے ایس چیز کو طلب میں کوشش کی جو میرے قبضے میں نہیں تھی اور میرے لیے ٹھیک بھی موجود چیز کو چھوڑ دے اور غیر موجود زیادہ چیز کو طلب کرے۔
موجود چیز کو چھوڑ دے اور غیر موجود زیادہ چیز کو طلب کرے۔

### لومزيوں اور خرگوشوں كاواقعه

(۱۹)۔ ترجمہ: ایک مرتبہ گِدھوں اور خرگوشوں کے در میان لڑائی ہوگئ تو خرگوش ان لومڑیوں کے در میان لڑائی ہوگئ تو خرگوش ان لومڑیوں کے پاس گئے وہ ان سے عہدو پیان کرتے ہیں اور گِدھوں پر مدد طلب کرتے ہیں، تولو مڑیوں نے ان سے کہا: اگر ہم تہہیں پہچانتے اور جانتے کہ تم کس سے لڑرہے ہوتو ہم بھی ضرور ایساکرتے ۔ اس کامعنی ہے ہے کہ انسان کا راستہ ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ طاقت وقوت والے سے جنگ نہ کرے۔

#### ہرن اور لو مڑی کا واقعہ

(۹۲)۔ ترجمہ: ایک مرتبہ کوئی ہرن پیاسہ ہوگیا تووہ پانی پینے کے لیے پانی کے چشمہ کے قریب آیا اور پانی گہرے کنوئیں میں تھا پھر جب اس نے نکلنے کی کوشش کی تونہ نکل سکا ، او مڑی نے اسے دیکھا تواس سے کہا: اے میرے بھائی! تونے خود کا کام براکیا کہ جب تونے اتر نے سے پہلے نکلنے کونہ مجھا۔

#### بيل اور شير كاواقعه

(۹۳)۔ ترجمہ: ایک مرتبہ کسی شیرنے ایک بیل کا شکار کرناچاہا، لیکن اس کی طاقت کی وجہ سے اس کی ہمت نہ کرسکا تواس کے پاس گیا اور چاپلوسی کرتے ہوئے کہا: آج میں نے ایک موٹا بکری کا بچہ ذرج گیا ہے اور میری خواہش ہے کہ تم اسے اس رات میرے پاس کھاؤ، تو بیل نے اس کی بات کو قبول کیا، جب (شیر کے) ٹھکا نہ پر پہنچا اور اسے دکیھا تو کیا دکھتا ہے کہ شیر نے بہت سی ککڑیاں اور بڑی دیگیں تیار کرر کھی ہیں، تووہ بھا گتے ہوئے واپس ہوا، توشیر نے اس سے کہا تم یہاں آنے کے بعد واپس کیوں جارہے ہو؟ توبیل نے کہا: اس لیے کہ میں نے جان لیا کہ یہ تیاری بکری کے بچہ سے بڑے جانور کے لیے ہے۔ اس کامعنی میہ ہے کہ عقل مند کے لیے مناسب میہ ہے کہ این قدر نے نے مناسب میہ ہے کہ این قصد این نہ کرے۔

#### دوكتول كاواقعه

(۱۳) ۔ ترجمہ: ایک مرتبہ کسی کئے گی اس کے ساتھوں کے گر میں دعوت تھی وہ بازار کی طرف نکلا تواسے ایک دو سراکتا ملااس نے اس سے کہاتہ ہیں معلوم ہے کہ آج ہمارے پاس ایک دعوت ہے ہمارے ساتھ چلو تاکہ آج ہم سب کھانے پینے میں مشغول رہیں ، تووہ اس کے ساتھ چلا گیا اور اس کے ساتھ باور چی کھانے میں داخل ہوگیا ، جب اسے خاد موں نے دیکھا توکسی خادم نے اس کی ڈم پکڑی اور اسے دلوار سے گھر کے باہر چھینک دیا اس پر بہوشی طاری ہوگئ جب وہ ہوش میں آیا تو مٹی جھڑی اس کے ساتھوں نے اسے دیکھ لیا تو بہوشی طاری ہوگئ جب وہ ہوش میں آیا تو مٹی جھڑی اس کے ساتھوں نے اسے دیکھ لیا تو کہا: آج تم کہاں تھے ؟کیاتم کھانے پینے میں مشغول تھے جبکہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آج آپ نکل گئے آپ نہیں جانے راستہ کیسا ہے ؟۔ اس کا معنی ہے کہ بہت سے لوگ طفیلی (ب بلائے دعوت میں شریک ہونے والا) ہوتے ہیں پھر ذلت ور سوائی کے بعد دھ تکارے ہوئے نکتے ہیں۔

#### عابداور دهوكا بإزى كرنے والوں كاواقعہ

(**۹۵)۔ ترجمہ:**اور بیہ مثال ہے اس شخص کی جو دھو کا بازی کرنے والے جھوٹے کی تصدیق کرے تووہ گھاٹااٹھانے میں سے ہوگئے۔

لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک عابد نے ایک موٹی بکری خریدی تاکہ اسے قربان
کرے اور اسے تھینچتے ہوئے لے کر چلا ، ایک فریب دینے والی قوم نے اسے دیکھ لیا، توانہوں
نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے اس سے حاصل کرلیں ، پھر ان میں سے ایک ظاہر ہوا اور
کہا: یہ کتاکیسا ہے جو آپ کے ساتھ ہے پھر ایک دوسراظاہر ہوا تواس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ
میشخص عابد نہیں ہے اس لیے کہ عابد کتے کو نہیں چلا تا ہے تووہ لگا تار اس کے ساتھ اسی طرح
کی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ اسے شک نہیں رہا کہ جسے وہ تھینچ رہا ہے وہ کتا ہے اور بیچنے

والے نے اِسِ کی آنکھوں پر جادوکر دیا ہے ، تواس نے اسے اپنے ہاتھ سے جھوڑ دیا ، دھوکہ بازو نے اسے پکڑ لیااور لے کر چلے گئے۔ (کلیلہ و دمنہ)۔

### ایک کنوئیں میں انسان، شیراور ریچھ کاواقعہ

(۹۲)۔ ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان شیر سے بھاگا اور کنوئیں میں گر گیا، اس میں ایک ریچھ پایا، پھر ان دونوں کے بعد شیر گر گیا، توشیر نے ریچھ سے کہاتم یہاں کتنے دن سے ہو؟ توریچھ نے شیر سے کہا: چند دن سے اور مجھے بھوک نے ماڑ ڈالا ہے، توشیر نے ریچھ سے کہا ہم اس انسان کو کھالیتے ہیں جبکہ ہمیں کافی بھوک ہے توریچھ نے شیر سے کہا: جب ہمیں دوبارہ بھوک گے گی تو ہم کیا کریں گے ؟لیکن بہتر سے کہ ہم اس کے لیے حلف ہمیں دوبارہ بھوک گے گی تو ہم کیا کریں گے ؟لیکن بہتر سے کہ ہم اس کے لیے حلف اٹھائیں کہ ہم اسے تکلیف نہ دیں گے تو وہ ہماری نجات کے بار ہے میں کوئی حیلہ کرے کیوں کہ حیلہ پر وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے تو انہوں نے اس کے لیے قسم اٹھائی تو اس نے حیلہ کیا یہاں تک کہ خود بھی نجات پائی اور ان کو بھی بچالیا توریچھ کی نظر شیر کی نظر سے زیادہ کامل کیا یہاں تک کہ خود بھی نجات پائی اور ان کو بھی بچالیا توریچھ کی نظر شیر کی نظر سے زیادہ کامل تھی ۔ (قلیوی)

#### لومزى اور بجو كاواقعه

(92)۔ ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ لو مڑی نے کوئیں میں جھانکا جبکہ وہ بیاسی تھی اس پر ایک رسی تھی جس کے دونوں کناروں میں دو ڈول تھے، تووہ او نچے والے ڈول میں بیٹے اور پنی بیا، پھر بجو آیا اور کوئیں میں جھانکا تواس نے پانی میں چاند کو آدھا دکھیا اور نیچے اتر گئی اور پانی بیا، پھر بجو آیا اور کوئیں میں جھانکا تواس نے پانی میں جاند کو آدھا دکھیا اور لو مڑی کنوئیں کی گہرائی میں بیٹے ہو؟ تواس نے بجو سے کہا میں نے اس بنیر کا آدھا حصہ کھالیا ہے اور باقی آدھا حصہ تمھارے لیے بچاہے اتر جاوَاور اسے کھالو تو بجو نے کہا: اور میں کسے اتروں؟ لو مڑی نے کہا تم ڈول میں بیٹے جاوَ تووہ اس میں بیٹے کر آئی اور لو مڑی دو سرے والے ڈول میں او پر ہوگئی جب وہ دونوں کوئیں کے بیٹے میں ملے تو بجو نے لو مڑی سے کہا ہے کیا ہے کیا ہے کواس کے ایک میں اور پر ہوگئی جب وہ دونوں کوئیں کے بیٹے میں ملے تو بجو نے لو مڑی سے کہا ہے کیا ہے کیا ہے کا ومڑی نے کہا اسی طرح

بڑھئی بدلتار ہتاہے۔ توان دونوں کے ذریعہ دو مختلف چیزوں کے بارے میں عرب میں مثال بیان کی جانے لگی۔ (شریثی)۔

### انسان،شیراورریچه کاواقعه

(۹۸)۔ ترجمہ: بیان کیا گیاہے کہ ایک انسان شیرسے بھا گا، اس نے ایک در خت کی پناہ لی اور اس پر چڑھ گیا تواچانک کیا دیکھا کہ اس کے اوپر ایک ریچھ ہے جو در خت کے پہلے چن رہا ہے توشیر در خت کے نیچے آیا پھر انسان کے اتر نے کا انتظار کرتے ہوئے (بازو پھیلاد ئے، تو مر در پچھ کی جانب متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے منھ پر انگلی سے اشارہ کر رہا ہے ابھی خاموش ہوجا تاکہ شیر کواحساس نہ ہوکہ میں یہاں ہوں تو مرد چیرت میں بڑگیا، اس کے پاس ایک عمدہ چھری تھی تووہ اس شاخ کو کاٹے لگاجس پر ریچھ تھا یہاں تک کہ اسے ختم کر دیا (شاخ کٹے ہی) ریچھ زمین پر گرگیا توشیر اس پر کود پڑا اور دونوں نے باہم کہ اسے ختم کر دیا (شاخ کٹے ہی) ریچھ زمین پر گرگیا توشیر اس پر کود پڑا اور دونوں نے باہم کشتی لڑی، توشیر نے ریچھ کو بچھاڑ دیا اور بار بار حملہ کیا اور مرد نے اللہ کے حکم سے نجات پائی رقبیولی)۔

# گدھے اور بیل کا واقعہ

(99)۔ ترجمہ: لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کسی آدمی کا ایک گدھا تھا جسے آرام نے ناشکر گزار بنادیا تھا اور ایک بیل تھا جسے مشقت نے ذلیل کر دیا تھا تو بیل نے ایک دن اپنے معاملہ کی گدھے سے شکایت کی اور اس سے کہا اے میرے بھائی! کیا تیرے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ تو مجھے نصیحت کرے جو مجھے اس سخت مشقت سے آرام دے ، توگدھے نے اس سے کہا: بیار ہوجا اور اپنی گھاس مت کھا ، جب صبح ہوگی اور ہمارا مالک تمہیں اسی طرح دیکھے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہیں کاشت کاری کے لیے نہیں لے جائے گا تواس طرح تم آرام پاجاؤگے ، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں کا مالک جانوروں کی زبان جھتا تھا تووہ ان دونوں کے در میان ہونے والی گفتگو کو بچھ گیا ، چراس بیل نے گدھے کی نصیحت کو قبول کیا

اوراس کے مطابق کام کیا، جب صبح ہوئی توان دونوں کامالک آیا اور بیل کود کیھا کہ وہ اپنی گھاس نہیں کھارہا ہے تواسے چھوڑ دیا اور اس کے بدلے گدھے کولے گیا اور اس بورے دن اس سے کھیتی جوتی یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مشقت سے مرجائے تووہ بیل کواپنی نصیحت کرنے پر شرمندہ ہوا، جب گدھاشام کے وقت واپس آیا تو بیل نے اس سے کہا: اے میرے بھائی اکسے حال ہیں ؟ اس نے کہا ٹھیک ہیں، مگر آج میں نے ایک ایسی بات سنی ہے جس نے مجھے تم پر خوف زدہ کردیا ہے تو بیل نے اس سے کہا وہ کیا ہے ؟ گدھے نے کہا میں نے ایپ مالک کو کہتے سنا ہے کہ جب بیل اسی طرح بیمار رہے گا تواسے ذرج کر دینا ضروری ہے تاکہ ہم اس کی گھاس کھا وہ کہ تم اپنی عادت کی طرف لوٹا جاؤاور اپنی گھاس کھاؤ، کیوں کہ تم پر رہ بڑی مصیبت پیش آجانے کا خوف ہے ، تو بیل نے اس سے کہا تو فی سے کہ تم اپنی عادت کی طرف لوٹا جاؤاور اپنی معنی سے کہ جو کم رائے والا ہوتا ہے تووہ ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا انجام اس پر آفت اور معنی سے جہ جو کہ جو کہ بی کہ جو کم رائے والا ہوتا ہے تووہ ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا انجام اس پر آفت اور المحالی ہوتا ہے۔ (الف لیلہ ولیلہ)۔

### پانچواں باب خوبیوں اور خامیوں کے بیان میں نصیحت اور مشورہ

( • • 1 ) - ترجمہ: بے شک عقامند جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تواس میں لوگوں سے مشورہ کرتا ہے ، اگرچہ وہ جان کار واقف کار ہو، اس لیے کہ جس شخص نے اپنی رائے کو پسند کیا وہ بھٹک گیا، اور جس شخص نے اپنی عقل پر اکتفاکیا وہ ٹھوکر کھا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ لوگ تین (طرح کے) ہوتے ہیں، ایک مرد ( کامل مرد) ہے، اور ایک مرد آدھا مرد ہے ، اور ایک مرد مرد نہیں ہے ، لیکن جو مرد ( کامل ) مرد ہے تووہ تدبیر اور مشورہ ( سے کام

کرنے)والا ہے،اور رہاوہ مرد جو آدھا مرد ہے تو وہ خود تدبیر کرنے والا ہواور مشورہ نہ کرتا ہو،اوروہ مرد جو مرد نہیں ہے تووہ شخص ہے جونہ خود تدبیر والا ہواور نہ مشورہ کرتا ہو۔

(۱۰۱)-اور منصور نے اپنے لڑکے سے کہاکہ مجھ سے دوباتیں لے لے:(۱)-بغیر سوچے کچھ نہ کہ(۲)اور بغیر سوچے کچھ نہ کر،فضل نے کہاہے: مشورہ میں برکت ہے۔

اور ایک اعرانی نے کہاہے : عقل سے بڑھ کر کوئی مال نہیں ہے ، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی مال نہیں ہے ، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی میتاجی نہیں ہے ، اور کہا گیا ہے در ست رائے سخت بہادر سے زیادہ بچانے والی ہوتی ہے۔

ارد شیرنے کہاہے: حقیر آدمی کی عُدہ رائے کو حقیر نہ سمجھو،اس لیے کہ موتی کواس کے نکالنے والے کے حقیر ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھاجا تاہے۔

نے نکا سے والے لے تعیر ہونے کی وجہ سے تعیر ہیں جھاجاتا ہے۔

(۱۰۲) - کسی حاکم نے جریر بن بزید سے کہا: بے شک میں نے بچھے ایک کام کے لیے تیار کیا ہے ، اس نے عرض کیا ،اے امیر المؤمنین! بے شک اللہ تعالی نے آپ کے لیے میری جانب سے وہ دل تیار کیا ہے جو آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی سے بندھا ہوا ہے ،اور ایساہاتھ (تیار کیا) ہے جو آپ کی اطاعت و فرمابرداری کے لیے پھیلا ہوا ہے ،اورالیسی تلوار (تیار کیا) ہے جو آپ کی اطاعت و فرمابرداری کے لیے پھیلا ہوا ہے ،اورالیسی تلوار (تیار کیا ہے) جو آپ کی اطاعت و فرمابرداری کے لیے پھیلا ہوا ہے ،اورالیسی تلوار (تیار کیا ہے) جو آپ کی دیمن پر برہنہ کی ہوئی ہے۔

اصمعی نے شعرکہاہے:

(۱)- نصیحت زیادہ ستی ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگوں نے بیچیں ، توکسی نصیحت کرنے والے پراس کی نصیحت کومت لوٹا،اور نہ ملامت کر۔

(۲)- بے شک نصیحتوں کے گھاٹ عقل منداور دانش مندلو گوں پر بوشیدہ نہیں ہوتے۔

# محبت اور سچی دوستی

(۱۰۳)- ترجمہ: لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا،اے میرے بیٹے، چاہیے کہ پہلی وہ چیز جس کو تم ایمان کے بعد حاصل کرونیک دوست ہو،اس لیے کہ دوست کی مثال کجھور کے

در خت کی طرح ہے ،اگر تواس کے سامیہ میں بیٹھے گا تووہ بچھے سامیہ دے گا ،اور اگر تواس کی لکڑی تراشے تو وہ بچھے نفع دے گی ،اور اگر تواس کا پھل کھائے تواس کو لذیذ عمرہ پائے گا۔(امثال العرب)

(۱۰۴)- الف لیلہ ولیلہ کتاب میں آیا ہے: (۱) انسان مقبولیت کے زمانہ میں (پھلدار ) درخت کی طرح ہے، جب تک پھل رہے لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ (۲) یہاں تک کہ جب اس کا پھل چلا جاتا ہے تووہ واپس ہوجاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ گرمی اور گردوغبار برداشت کرے۔

زہیرنے کہاہے:

(۱)- محبت نہیں چھپتی ہے اگر تواسے چھپائے، اور تمھاری دونوں آئکھیں شمنی کوظاہر کر دیتی ہیں۔

اورایک دوسرے شاعرنے کہا:

(۱) اپنے دشمن سے ایک مرتبہ محتاط رہ،اور اپنے دوست سے ہزار بار محتاط رہ۔

(۲)اس لیے کہ بعض او قات دوست پھر جاتا ہے تووہ نقصان دہ چیزوں کوزیادہ جانتا ہے۔ ویسے سے

# وشمنی کے اسباب کابیان

(۱۰۵)- ترجمہ: ثبیب بن شیبہ سے کہا گیا ،کیا وجہ ہے کہ (فلال کی کیا حالت ہے )فلال تم سے دہمنی رکھتا ہے ،اس نے کہا ،اس لیے کہ وہ نسب میں میراسگا بھائی ہے ،اور شہر میں میرا پڑوسی ہے ،اور بیشہ میں میراساتھی ہے ،اور ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، ہے شک میں تجھ سے خالص محبت کرتا ہوں ، تواس نے کہا، مجھے معلوم ہے ،اس نے کہا، تم کوکس طرح معلوم ہوا؟ حالانکہ میرے پاس میری بات کے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے ،اس نے کہا،اس لیے کہ تو میرا قریبی پڑوسی نہیں ہے ،اور نہ رشتہ دار،نہ چیرا بھائی،اور نہ بیشہ میں مشابہ ہے۔ (ثعالی)

### زبان کی حفاظت کابیان

(۱۰۲)-ترجمہ: -علانے کہا ہے: خاموشی لازم کرلواس لیے کہ اس میں سلامتی ہے،اور فضول ہاتوں سے بچو،اس لیے کہ اس کا نتیجہ پشیمانی ہے۔(کلیلہ دمنہ)

اور بیراشعار ان میں سے ہیں جنھیں لوگوں نے اس باب میں بیان کیا ہے:

(۱) اے انسان! اپنی زبان کی حفاظت کر کہ وہ کہیں تجھے نہ ڈس لے،اس لیے کہ وہ (زبان)

سانبہے۔

- (۲)-قبرستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان کے مقتول ہیں ،جن سے ملنے (ملاقات کرنے)سے بہادر بھی ڈرتے تھے۔
- (2 1)-(1) لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! جب لوگ اپنے کلام کی عمر کی پرناز کریں تو تواپنی خاموشی کی خوبی پرناز کر۔(ابشیھی)

شبراوی نے کہاہے:

- (۱)-خاموشی سامان زینت ہے اور چپ رہناسلامتی ہے ، توجب توبولے توزیادہ بات کرنے والانہ ہو۔
- (۲)-میں اپنی خاموشی پر ایک مرتبہ بھی شرمندہ نہ ہوا،اور بولنے پر کئی بار شرمندہ ہو دچا ہوں۔
- (۱۰۸)-ہمیں خبر پہنچی ہے کہ قس بن ساعدہ اور اکثم بن صیفی جمع ہوئے، توان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا آپ نے اولاد آدم میں کتنے عیب پائے ہیں؟ اس نے کہاوہ شار (احاطہ کرنے) سے زیادہ ہیں، اور میں نے ایک ایسی عادت پائی ہے کہ اگر انسان اس کو استعمال کرے تو وہ (عادت) تمام عیبوں کو جھپالے، اس نے کہا وہ (عادت) کیا ہے؟ کہا ، زبان کی حفاظت۔ (ابشیمی)

#### رازکے بوشیدہ رکھنے کابیان

(۱۰۹) ترجمہ: -حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تیراراز تیراقیدی ہے، توجب تواسے بول دے گا تو تواس کا قیدی ہوجائے گا۔اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دل برتن ہیں اور ہونٹ ان کے تالے ہیں اور زبانیں ان کی چابیاں ہیں، تو چاہیے کہ ہرانسان اپنے راز کی چابی کی حفاظت کرے۔

(۱۱)-ایک شاعرنے کہاہے:

(۱)-ہرساتھی سے راز کی حفاظت کر،اور (ظاہر کرنے سے) پر ہیز کراس لیے کہ رائے نہیں ہے مگر پر ہیز کرنا۔

(۲)- تیراراز تیراقیدی ہے اگر تواس کی حفاظت کرے،اور تواس کا قیدی ہے اگر وہ ظاہر ہوجائے۔

کسی شاعر نے کہاہے: ہروہ علم جو کاغذ میں نہیں ہے وہ ضائع ہوگیا،اور ہرراز جو دوشخصوں سے گزر گیاوہ چیل گیا۔

(۱۱۱)-ایک شخص نے دوسرے شخص سے خفیہ بات کہی اور اس کو چھپانے کا حکم دیاجب بات بوری ہوئی، تواس نے کہاکیا تو ہمجھ گیا؟اس نے جواب دیا، بلکہ میں نہیں سمجھا، پھر اس نے کہاکیا تو نے یاد کر لیا؟اس نے کہا بلکہ میں بھول گیا،اور عمروبن عاص نے فرمایا: جب میں راز اپنے دوست پر کھول دوں پھر وہ اس کو شائع کر دے تو ملامت مجھ پر ہوگی نہ کہ اس پر،ان سے کہا گیاوہ کیسے؟ (تم پر ملامت ہوگی) کہا اس لیے کہ میں اس (راز) کی حفاظت کا اس سے زیادہ حقد ارتقالی)

فخری کتاب میں آیا ہے: جب انسان کاسینہ اپنے رازسے تنگ ہوجائے تواس شخص کاسینہ جس کوراز بطور امانت دیا جائے زیادہ تنگ ہوگا۔

#### سيج اور حجوث كابيان

(۱۱۲)-ترجمہ: بے شک سے دین کاستون،ادب کاسہارااور کامل انسانیت کی بنیاد ہے، تو یہ تینوں چربی اس سے چمکمل ہوتی ہیں۔اور ارسطاطالیس نے کہا:سب سے اچھاکلام وہ ہے جس میں اس کا کہنا والا سے بولے اور جس سے اس کا سننے والا فائدہ حاصل کرے،اور بے شک سے جس میں اس کا کہنا والا سے کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔

اور اس باب میں محمود وراق کا قول آیا ہے: بلاشبہ سی سی بھی بولنے والوں کے لیے باعث چھٹکاراہے اور رب سے قریب کرنے والی نیکی ہے۔ (ابشیھی)

باعث پھٹا داہے اور ربسے دریب تر نے والی بی ہے۔ (اب یہی)

(۱۱۳) - جاج نے تقریر کی تو لمبی (تقریر) کی توایک آدمی کھڑا ہوا تواس نے کہانماز ، (بعنی نماز کا وقت ہو دچاہے) اس لیے وقت تیرا انتظار نہیں کرے گا اور رب تیرا عذر قبول نہیں کرے گا تو اس (جاج) نے اس کو قید کرنے کا تھم دیا تواس (جاج) کے پاس اس کی قوم آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ پاگل ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس کور ہاکر دے ، تو (اس بات پر) جاج نے کہا اللہ کی پناہ کہا گروہ وہاگل بن کا اقرار کرلے تو میں اسے رہا کر دوں گا، تو (خبر ملنے پر) اس نے کہا اللہ کی پناہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اس بیاری میں مبتلا کیا ہے ، جبکہ اللہ تعالی نے مجھے عافیت بخشی ہے تو جب یہ خبر حجاج کو پینچی تو اس نے اس کو سے بولنے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ (تعالی)

(۱۱۳) - کسی دانش مند نے کہا ہے: کہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری آگ (جہنم) کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری آگ (جہنم) کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔

کسی شاعرنے کتنی اچھی بات کہی ہے:

(۱)- جب انسان جھوٹ بولنے میں مشہور ہوجائے تووہ لوگوں کے نزدیک ہمیشہ جھوٹار ہتا ہے اگرچہ سچاہو۔ (۲) - تواگروہ کہتا ہے تواس کے ہم نشین اس کی بات غور سے نہیں سنتے اور اس کی بات نہیں سنتے اور اس کی بات نہیں سنتے اگرچہ وہ بول رہا ہو۔

محمود بن اني جنودنے کہاہے:

(۱)-جو چغل خوری کرتا ہے اس کے بارے میں میرے پاس تدبیر ہے،اور جھوٹے آدمی کے بارے میں میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔

(۲)-جو شخص گڑھ کربات کہتاہے تواس کے بارے میں میری تدبیر کم ہے۔

### حاسد کی برائی کابیان

(۱۱۵)-ترجمہ: احنف حارث بن معاویہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، توکہااللہ تعالی تم پررحم فرمائے تم کسی کمزور کو حقیر نہیں سجھتے تھے اور کسی شریف آدمی سے حسد نہیں کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کہاہے:

(۱)-حاسد کے مکر، دھوکا پر صبر کراس لیے کہ تیراصبراس کو قتل کرنے والا ہے، (۲) جبیبا کہ آگ خود کو کھالیتی ہے اگروہ اپنے کھانے کی چیز نہ پائے۔

(۱۱۷)- ارسطا طالیس نے کہا:کہ حسد دو طرح کا ہوتا ہے ایک اچھا اور ایک برا ،تو اچھا (حسد) یہ ہے کہ تم سی عالم کودیکھو تواس کی طرح ہونے کی خواہش کرویا کسی عبادت گزار کودیکھو تواس کے کام کی طرح خواہش کرو،اور برا (حسد) یہ ہے کہ تم کسی عالم یافاضل کودیکھو تو اس کے مرنے کی خواہش کرو۔ ( ثعالبی )

منصور فقیہ نے کہاہے:

(۱) خبر دار!اں شخص سے کہدو جو مجھ سے حسد کرتا ہے کیا توجانتا ہے کہ کس کے ساتھ تونے سوءادب کیا؟ (۲) تونے اللہ کے احسان کی بے ادنی کی ،اس لیے کہ تواس سے راضی نہیں ہوا جواس نے عطاکیا۔

#### **\***

# برے اخلاق کی مذمت کا بیان

(۱۱۷) ترجمہ: عمروبن معدی کرب نے کہاہے: نرم بات ان دلوں کونرم بنادیت ہے جو چٹانوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور سخت بات ان دلوں کو سخت بنادیت ہے جوریشم سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ (غزالی)

(۱۱۸)- کہا گیا ہے کہ بداخلاقی عیب لگاتی ہے اس لیے کہ وہ اس بات کی طرف دعوت دیت ہے کہ اس کا اس کے مثل سے مقابلہ کیا جائے۔

کسی گزرے ہوئے بزرگ سے روایت کی گئی ہے کہ اچھے اخلاق والا اجنبی لوگوں میں رشتہ والا ہے اور برے اخلاق والا اپنے گھر والوں میں بھی اجنبی ہے۔ (ابشیھی) (۱۱۹) – ایک مرد بداخلاق مرد کے ساتھ ہوا جب وہ اس سے جدا ہوا، کہا میں اس سے جدا ہوگیالیکن اس کی (بری)عادت اس سے جدا نہیں ہوئی۔ ایک فلسفی نے بدطینت خوبصورت آدمی کود کیھا تو کہا گھرا چھاہے اور اس میں رہنے والا گھٹیا کمینہ ہے۔

# غصه کی برائی کابیان

(۱۲۰) ترجمہ: کسی حکیم سے کہا گیا: کون سابوجھ زیادہ بھاری ہے، تواس نے کہا، غصہ، (کا بوجھ زیادہ بھاری ہے، تواس نے کہا، غصہ، (کا بوجھ زیادہ بھاری ہے)۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہاجب آدمی مجھے عاجز بے بس کر تا ہے (تو ہوسکتا ہے کہ وہ عاجز کردے) لیکن جب وہ غصہ کرتا ہے تو ہر گر مجھے بے بس نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ اس کام میں میری پیروی کرتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں اور وہ کام کرتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ اور ابوعباد سے کہا گیا ہدایت سے زیادہ دور ہے) کوئی شخص دور کون ہے ؟ نشہ والا یا غصہ والا، تواس نے کہا غصہ والا، (ہدایت سے زیادہ دور ہے) کوئی شخص

اس کومعذور نہیں ہمجھتا ہے ان گناہول میں جن کاوہ ار تکاب کرتا ہے،اور زیادہ ترلوگ نشہ والے کومعذور سمجھتے ہیں۔

# انكساري كى تعريف اور تكبركى برائى كابيان

(۱۲۱)-ترجمہ: کہا گیا جو شخص اپنے آپ کو اپنے رہے سے بنچے رکھتا ہے تولوگ اس کو رہے سے اوپر اکھتا ہے تولوگ اس کو سے اوپر اکھتا ہے تولوگ اس کو اس کے رہے سے بنچ گرا دیتے ہیں ، بزر چمھر سے کہا گیا ، کیا آپ ایسی نعمت کو جانتے ہیں جس پر حسد نہ کیا جاتا ہو؟ انھوں نے کہا ہاں: وہ انکساری ہے ۔ کہا گہا تو آپ ایسی مصیبت کو جانتے ہیں جس مصیبت والے پر رحم نہ کیا جاتا ہو؟ کہا ہاں: وہ تکبر ہے۔

جاسے ہیں ، ک مصیبت والے پر رم خہ کیا جاتا ہو ؛ کہا ہاں : وہ مبرہے۔ (۱۲۲) – حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : میں ایسے آدمی کو چاہتا ہوں جب قوم میں ان کا امیر ہو توان میں سے ایک فرد کی طرح رہے اور جب ان کاامیر نہ ہو تو (اس طرح رہے ) گویا کہ وہ ان کاامیرہے ہے

ابوتمام نے اسی معنی کے بارے میں کہاہے: وہ قوم میں و قار کے خلاف رہنے والا ہے حالانکہ وہ معززہے، محلہ میں انکساری کرنے والا ہے، حالانکہ وہ قابل تعظیم ہے۔
دوسرے شاعر نے کہاہے: وہ انکساری کرنے والا ہے حالانکہ شرافت اس کے مرتبہ کی حفاظت کرتی ہے، اور انکساری کرنے والاعقل مندی کی وجہ سے شرافت میں غالب آجا تا ہے۔

خوارزی نے کہاہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پرجس نے تکبر کاجوڑانہیں پہنا،اور ہم میں تکبر ہوجائے گااگرہم اس کے دروازہ سے گزر جائیں۔(ثعالبی)

(۱۲۳) جو شخص علما کی مجلس میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اس پر ضروری ہے کہ خاکساری، تابعداری عاجزی اور انکساری کے ساتھ آئے جو شخص ان اوصاف کے ساتھ آئے گا تووہ زبر دست بادشاہ (بعنی اللہ تعالی) کی طرف سے بخشش پائے گا اور جو شخص قارون کی طرح

تکبر کے ساتھ اور بڑا ہمجھتا ہوا آئے گا تو تنہا غالب (اللہ تعالی ) کی طرف سے جدائیگی اور سزا پائے گا۔ (سیوطی)

پ سد کیا الاس کے علاوہ ہر نعمت والے شخص پر حسد کیا جاتا ہے اور عبدالملک نے کہا ہے انکساری کرنے والے کے علاوہ ہر نعمت والے شخص پر حسد کیا جاتا ہے اور عبدالملک نے کہا لوگوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے جوبلندی ہونے کے باوجود انکساری کرے ، اور قوت کے باوجود انصاف کرے ، ایک آدمی نے بکر بن عبداللہ سے کہا: مجھے انکساری سکھاؤ، توانہوں نے اس سے کہا جب تم اس شخص کودیکھوجو تم سے (عمر میں) بڑا ہے تو کہو کہ وہ شخص نیک عمل میں مجھ سے آگے بڑھ گیا اور وہ اسی لیے مجھ سے بہتر ہے ، اور جب تم اس شخص کودیکھو جو تم سے (عمر میں) جھوٹا ہے تو کہو کہ میں اس سے گناہوں میں بڑھ گیا ہوں اور وہ اسی لیے مجھ سے بہتر ہے۔

ابوعتاہیہ نے کہاہے:

(۱) اے وہ شخص جس نے دنیا اور اسکی پسندیدہ چیزوں میں عزت حاصل کی ، مٹی کا مٹی سے بلند ہوناعزت حاصل کرنانہیں ہے۔

(۲)-اگرتم پوری قوم میں شریف انسان کو ( دیکھنا ) چاہتے ہو تو غریب کے لباس میں باد شاہ کو دیکھو۔

ابوالفتح بستی نے کہاہے:

(۱)- جو شخص خوشحال زندگی حاہے ،جس کے ذریعے سے اپنے دین میں پھر اپنی دنیا میں مقبولیت کافائدہ اٹھائے۔

(۲)- توضرور وہ شخص ایسے انسان کو دیکھ لے جوادب میں اس سے بڑھ کر ہو،اور ضرور ایسے شخص کو دیکھ لے جومال میں اس سے کمتر ہو۔ (شریثی)

(۱۲۵)-کہا گیاہے تکبر کو چھوڑ دے اگر تو شریف لوگوں میں سے ہے تو پرانے بوسیدہ کپڑے پہننا تجھے نقصان نہیں دے گا اور اگر تو شریف ہونا

بخصے فائدہ نہیں دے گا، مامون نے کہاہے :کسی شخص نے تکبر نہیں کیا مگر اس کمی کی وجہ سے جس کواس نے اپنے اندر پایا اور فخر نہیں کیا مگر اس کمزوری کی وجہ سے جس کواس نے اپنے اندر محسوس کیا۔ بزرچمھرنے کہا: ہم نے انکساری کوجہالت اور بخیلی کے ساتھ اس تکبر سے زیادہ قابل تعریف پایا جوادب اور سخاوت کے ساتھ ہو۔ اور منصور فقیہ نے کہا: اے وہ شخص جو عنقریب (دنیاسے) نکلنے والا ہے توکیوں انکساری نہیں کرتا ہے۔ (ثعالی)

# اس شخص کی برائی کابیان جومعذرت کرے پھر برائی کرے

(۱۲۷)-ترجمہ: مشہور قول میں کہا گیااس کا معذرت کرنااس کے جرم سے زیادہ سخت ہے، بسااو قات (گناہ پر)اڑے رہنا معذرت پیش کرنے سے زیادہ بہتر ہو تاہے۔اور کہا گیاہے (پہلے)اپنے عذر سے توبہ کرلو پھر گناہ سے۔

خبزری نے کہاہے: اور کتنے گناہ کرنے والے جب اپنے عذر کو پیش کرنے آئے ، تو ان کی معذرت نے ایساگناہ کیا جوان کے گناہ سے بڑھ کرہے۔( ثعالبی )

# شراب کی برائی کابیان

(۱۲۷)-ترجمہ: عباس بن علی منصور (شراب کا)جام اپنے ہاتھ میں لیتے پھراس سے کہتے رہا مال تو تواسے نگل لیتی ہے، اور رہی کامل مردانگی تو تواسے اتار دیتی ہے (ختم کردیتی ہے) اور رہادین تو تواسے خراب کردیتی ہے۔

فضا میں میں

احد بن فضل نے کہاہے:

(۱)-میں نے شراب اور اس کے پینے والوں کو جھوڑ دیا ، اور میں اس شخص کا دوست ہو گیا جس نے اسے عیب لگایا۔

(۲)-شراب الیمی ہے جوہدایت کا راستہ بھلا دیتی ہے اور برائی کے لیے اس کے دروازہ کو کھول دیتی ہے۔ ابوعلی نے کہاہے: میں نے شراب اور اس کے پینے والوں کو چھوڑ دیا،اور میں میٹھا خالص پانی پینے لگا۔

ابن ور دی نے کہاہے: اگر تو ( واقعی میں ) نوجوان ہے تو شراب کو چھوڑ دے ، اور جو شخص سمجھ رکھتا ہووہ پاگل ہونے کی کیسے کوشش کرے گا۔ ( شریثی )

# سخاوت وفياضي كى تعريف كابيان

(۱۲۸)- ترجمہ: کسی کیم نے کہا ہے: تمام خوبیوں کی بنیاد سخاوت ہے، اور سخاوت کی بنیاد نفس کا حرام چیزوں سے دور ہونا ہے اور خاص وعام پراس (نفس) کا اپنی مملوکہ چیز میں فیاض ہونا ہے (لعنی بخشش کی بنیاد یہ ہے کہ نفس کو حرام کام سے بچائے اور اپنی مملوکہ چیز کولوگوں میں تقسیم کر تارہے ) اور بے شک سخی جابل اللہ کو بخیل عابدسے زیادہ محبوب ہے ۔ اکثم بن صیفی نے کہا: بھلائی کرنے والاگر تا نہیں ہے اور اگر گرتا ہے تواپنے لیے سہارے کی چیز پالیتا ہے ۔ اور حسن بن سہل سے کہاگیا: فضول خرجی میں کوئی بھلائی نہیں ، توانہوں نے جواب دیا بھلائی میں کوئی فضول خرجی نہیں توانہوں نے جواب دیا بھلائی میں کوئی فضول خرجی نہیں توانہوں نے لفظ کو پلٹ دیا اور پورامعنی اداکر دیا۔

المجلائی میں کوئی فضول خرجی نہیں توانہوں نے لفظ کو پلٹ دیا اور وہ کیا گہتے ہیں؟) توانہوں کے سا ہے ؟ (لعنی میرے عہد خلافت میں لوگوں کا کیا حال ہے اور وہ کیا گہتے ہیں؟) توانہوں نے جواب دیا، زمانہ توآپ ہی ہیں اے امیر المومنین! اگر آپ ٹھیک ونیک ہوں گے توزمانہ خراب ہوگا۔ (غزائی)

#### \*\*\*\*\*\*

# انصاف كى تعريف كابيان

(۱۳۰)-ترجمہ: - نوشیرواں نے کہا: انصاف ایسی شہر پناہ ہے جس کونہ پانی ڈبوسکتا ہے اور نہ اسے آگ جلا سکتی ہے اور نہ کوئی مثین اسے ڈھا سکتی ہے ۔ اور کہا گیا ہے: قائم رہنے والا انصاف ہمشگی کی بخشش سے بہتر ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ جہاں بادشاہ انصاف نہیں کرتا ہے وہاں آبادی نہیں رہتی ہے۔ ایک حکیم سے کہا گیا: انصاف کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا: ہمیشہ کی حکومت، توکہا گیاظم کی قیمت کیا ہے اس نے جواب دیا: زندگی کی ذلت۔
(۱۳۱) - کہا گیا: بندوں پر ظلم کرناآخرت کا کتنا برا توشہ ہے، اور کہا گیا: ظلم ایک نقصان دہ چرا گاہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک گور نر کی طرف لکھا: کہ جب تمھاری قدرت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف دعوت دے توتم اپنے اوپر اللہ کی قدرت کو یاد کر لو۔ حفص بن غیاث سے ہارون رشید نے ملاقات کی توان کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوا، توانھوں نے (حفص بن غیاث ہے ہوئے متوجہ ہوا، توانھوں کے (حفص بن غیاث ہے کہا کہا تیری آئیس اور مظلوم کھڑا ہے وہ تجھ کو بددعادیتا ہے۔ اور اللہ کی آئی نہیں سوئی۔ (ثقالبی)

ابوالعباس سفاح نے کہا میں ضرور ضرور نرمی کرتار ہوں گایہاں تک کہ سختی ہی فائدہ دے،اور ضرور ضرور میں خاص لوگوں پر بخشش کرتار ہوں گا جب تک کہ میں عام لوگوں کے تعلق سے ان سے مطمئن نہ ہوجاؤں،اور ضرور ضرور میں اپنی تلوار کو نیام میں رکھوں گا جب تک کہ حق اسے نہ نکالے،اور ضرور میں عطاکر تار ہوں گایہاں تک کہ میں عطیہ کے لیے کوئی جگہ نہ دیکھ لوں۔(شبراوی)

# در گزر کرنے کی تعریف کابیان

(۱۳۲)- ترجمہ: - ابن طباطبانے کہا: میرے اور ایک آدمی کے در میان کچھ بات چیت ہوگئ،
(جس میں اس نے سخت الفاظ استعال کیے ) تو میں نے اس بات کو اس کی طرف سے
برداشت کیا پھر میں شرمندہ ہوا (کہ میں نے سخت الفاظ کیوں نہیں کہے ) تو میں نے نیند میں
ایک بزرگ کود کیاوہ میرے پاس کے اور مجھے پچھ اشعار سنائے۔
(۱) کیا تم شرمندہ ہو گئے جس وقت تم نے در گزر کر دیا اس شخص کو جس نے براکیا اور ظلم کیا۔
(۲) تم ہر گزشر مندہ نہ ہو، اس لیے کہ ہم میں براوہ شخص ہے جو بھلائی کرنے کے بعد شرمندہ
ہو۔ (ثعالی)

شبراوی نے کہا:

(۱)-اگرتم طاقت والے ہو توبدلہ نہ لو ،اس لئے کہ طاقت والے کی طرف سے در گزر کر دینا زیادہ اچھا ہو تاہے۔

(۲)-جب تمھارا کوئی دوست گناہ کردے تو در گزر کردو، ہو سکتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے توتم ایسے شخص سے ملوجو در گزر کردے۔

(۱۳۳)- کہا گیا: معافی کی لذت سختی کی لذت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے،اس لئے کہ معافی کی لذت اچھے بدلہ کی تعریف کی لذت سے شرمندگی کاغم حاصل ہوتا لذت اچھے بدلہ کی تعریف کی لذت ہے،اور سختی کی لذت سے شرمندگی کاغم حاصل ہوتا ہے۔اور کہا گیا: اچھے اخلاق میں سے بیہ ہے کہ: گناہ کو بخش دیا جائے۔اور کہا گیا برداشت کرناعیبوں کی قبرہے۔(طرطوشی)

بحتری نے کہا: جب تم بغض و حسد سے باز نہیں رہو گے توشکر سے کامیاب نہیں رہوگے ،اور نہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف سے نیک بخت ہوگے ۔

# حَقِّرُوں کی برائی کا بیان

(۱۳۴)۔ ترجمہ:۔ میمون بن مہران نے کہا:تم اس شخص سے جھگڑا مت کرو جوتم سے زیادہ جانے والا ہے ،اس لیے کہ وہ تم سے اپنے علم کو محفوظ کرلے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکوگے ۔ اور لقمان (حکیم) نے اپنے بیٹے سے کہا: جو شخص اپنی زبان پر قابونہیں رکھتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے ،اور جو شخص جھگڑا زیادہ کرتا ہے اسے گالی دی جاتی ہے ،اور جو شخص برائی کی جگہوں میں داخل ہوتا ہے وہ بدنام ہوجاتا ہے ،اے میرے بیٹے!علما کے ساتھ جھگڑا مت کروکہ وہ تم سے ناراض ہوجائیں گے ، جھگڑا دلوں کو سخت بنادیتا ہے اور حسد کا سبب بنتا ہے ، جب تم کسی مرد کو دیکھو کہ ضدی ، جھگڑا لو اور خود پر ناز کرنے والا ہے تو (جان لو) اس کا نقصان مکمل ہوجیا ہے۔

(۱۳۵)مسعربن كدام نے اپنے بیٹے كوخطاب كرتے ہوئے كہا:

(۱) - بے شک میں نے تم کواے کدام! اپنی نصیحت عطاکی، توتم ایسے باپ کی بات سنوجوتم

پر برہ ہیں۔ ایکن ہنسی، مذاق اور جھگڑا تو تم ان دونوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ دونوں ایسی دوعاد تیں ہیں جنھیں میں کسی دوست کے لیے پسند نہیں کر تا ہوں۔ (۳) میں نے ان دونوں کا تجربہ کیا تو میں نے ان دونوں کو نہ کسی پڑوس میں رہنے والے پڑوسی اور نہ کسی ساتھی کے لیے پسند کیا۔ میں نے ان دونوں کو نہ کسی پڑوس میں رہنے والے پڑوسی اور نہ کسی ساتھی کے لیے پسند کیا۔ ایک عقامند کسی قوم کے پاس سے گزرا توانہوں نے اس سے بری بات کہی تواس نے (جواب میں) اچھی بات کہی تواس سے کہا گیا (آخر تم نے اچھی بات کیوں کہی اور برائی سے جواب کیوں نہیں دیا) تو عقامند نے کہا ہر شخص وہی خرج کرتا ہے جواس کے پاس ہوتا ہے۔ (شریش)

# مذاق كى برائى كابيان

(۱۳۷) - ترجمہ: حجاج بن بوسف نے ابن قربہ سے مذاق کے بارے میں بوچھا تواس نے جواب دیا کہ اس کی شروعات خوشی ہے اور اس کی انتہار نج ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: مذاق نہیں ہوتا مگر کم عقلی یا اترانے سے ۔ کسی ادیب سے بیان کیا گیا ہے کہ تم مذاق سے بچو اس لیے کہ وہ مومن کی دکشی کو لے جاتا ہے ، اور اس کی مردانگی کوختم کرتا ہے ، اور کہا گیا: مذاق سخت دُمنی کا سبب ہے ، خوبصورتی کوختم کرتا ہے دوستی بھائی /چارگی کو کا ٹتا ہے ۔ اور کہا گیا: جب بات چیت کی ابتدا مذاق سے ہوتواس کی انتہا گالی گلوچ اور تمانچہ ہوگی ۔ (تعالیی) گیا: جب بات چیت کی ابتدا مذاق سے ہوتواس کی انتہا گالی گلوچ اور تمانچہ ہوگی ۔ (تعالیی) نے ایس آدمی سے کہا گیا: تم نے فلاں آدمی کو (اخلاق میں )کیسا پایا؟ تواس نے کہا میں نے اسے ملامت اور مذاق میں زبان دراز ، بخشش میں بخیل ، برائی پر بہت کودنے والا اور بھلائی سے خوب روکنے والا پایا ۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ رستم کی

انگوشی میں بی<sup>نق</sup>ش تھا،مذاق ڈمنی کاسبب ہو تاہے ، جھوٹ نقصان کرنے والا ہو تاہے اور ظلم فساد برپاکرنے والا ہو تاہے۔(طرطوشی)

# المینے بیٹوں کونزار کی وصیت کرنے کابیان

**(۱۳۷)-ترجمہ**: ۔جب نزار کادنیا کے گھرہے آخرت کے گھر کی طرف روانہ ہونے کاوقت قریب ہوا، تواینے چاروں بیٹوں کو اینے پاس بلایا،اور ان سے کہا بتم جان لو اے میرے لڑکو! بے شک میں تم سے جدا ہوکر آخرت کے گھر کی طرف روانہ ہور ہا ہوں اور میں نے تمہیں اپنی وصیت بیان کرنے کے لیے ہی بلایا ہے، توجو بات میں تم سے کہوں اس کو محفوظ کرلو اور میری وصیت کی مخالفت نه کرو ،(ورنه)تو تم پر میری مخالفت کا وبال نازل ہوگا، لڑکول نے کہاآپ کی وصیت کیا ہے؟ اے ہمارے والد!میری وصیت تم لوگوں کو بیہ ہے، کہ تمھاراجیوٹا بڑے کی تعظیم کرے ،اے میرے لڑکو!تم لوگ تکبرسے بچو،اس لیے کہ یہ بڑے بڑے ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے،جس نے بھی اس (تکبر)سے محبت کی وہ ہلاک ہو گیاا ور غلط راستہ پر حلا، اے میرے بیٹو!تم لوگ حسد سے بچو،اس لیے کہ بیر رزق کو گھٹا تا اورجسم کو پکھلا تاہے،اور حاسد کبھی سر دار نہیں ہو تاہے اور وہ مغموم وغمگین ہوکر ہی مرتاہے (لینی حسد کے غم میں گھٹ گر مرجا تاہے)اور تم لوگ لالچ سے بچو،اس لیے کہ بیرلالجی کو مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے،اور قناعت (یقیناً) مالداری ہے،اے میرے بیٹوا بخیلی سے بچو، (اگرتم ایسانہیں کروگے ) تووہ تمہیں اللہ اور مخلوق سے دور کر دے گی ،اور جس شخص کے نزدیک اس کا مال حقیر و ذلیل ہوا اس کا حال اچھا ہو گا،اور اس کی بات سنی جائے گی ،ا ہے میرے بیٹو!لو گوں کوکھاناکھلاکر تسلی دو،کشادہ روئی کوزیادہ کرو،اور سلام کو پھیلا وَ،اور رات میں نماز پڑھواس حال میں کہ لوگ سورہے ہوں،اے میرے لڑکو! کا ہلی سے بچو،اس لیے کہ بیہ ناکامی کاسبب بنتی ہے،اے میرے بیٹواتم غصہ سے بچو،اس لیے کہ یہ ناراضگی کاسبب بنتا ہے،اور چہرے کی بشاشت محبت کا باعث ہوتی ہے،اوربد (کشادہ روئی)مہمان کی میزبانی

کرنے سے بہتر ہے،اور جس کی بات نرم ہوتی ہے اس کی محبت واجب ہوتی ہے،اے میرے بیٹو!میری وصیت کی مخالفت مت کرنا،اور تم سب جان لوکہ میں نے اپنا مال تمھارے در میان برابر برابر تقسیم کردیا ہے اور میں نے تم میں سے ہر ایک کا حصہ اپنی اس کتاب میں واضح کردیا ہے،(لینی لکھ کرر کھ دیا ہے) توجب تم مجھے میری قبر میں رکھ دو،اور تمھاری نگاہوں سے میری لاش اوجھل ہوجائے،اور عرب کے لوگ میری تعزیت کے لیے تمھاری نگاہوں سے میری لاش اوجھل ہوجائے،اور عرب کے لوگ تمھارے پاس سے آئیں، توان کے لیے میرے اونٹ ذریح کرو،اور جب عرب کے لوگ تمھارے پاس سے رخصت ہوجائیں تو میرے نوشتے اور میری وصیت پر بھروساکرنا اور آپس میں لڑائی مت کرنا۔(اصمعی)۔

# حیمٹاباب کہانیوں اور لطیفوں کے بیان میں

(۱۳۸)- ترجمہ:۔ایک دیوانے سے کہا گیا: ہمیں پاگلوں کی تعداد بتاؤ،اس نے کہایہ کام مجھ پر دراز ہوجائے گا،لیکن میں عقل مندول کو شار کر سکتا ہوں۔(مستعصی)

(۱۳۹) لقمان حکیم سے کہا گیا:تمھارا چہرہ کتنا بدصورت ہے!اس نے کہاکیاتم اس نقش کی وجہ سے مجھ پر عیب لگاتے ہو،یا صورت بنانے والے پر (عیب لگاتے ہو)۔ (شریش)

(۱۴۰)-اسکندر (بادشاہ) ایک دن (اپنے دربار) میں بیٹے ، تواس کے سامنے کوئی حاجت پیش نہیں کی گئی ، تواس نے کہا میں اس دن کواپنی سلطنت کے دنوں میں سے شار نہیں کروں گا۔ (ابشیھی)

(۱۳۱)- بیان کیا گیاہے: کہ ابوالقاہیہ (شاعر) تاجر کتب کے پاس سے گزرا، تواجانک اس کی نظر کتاب کے ایک شعر پر پڑی۔(۱) لوگ اپنے نفس کی گمراہی سے ہر گزباز نہیں آسکتے، جب تک کہ انھیں میں سے کوئی اضیں ڈانٹنے والانہ ہو۔ تو (ابوالغتاہیہ) نے کہا: یہ شعر کس کا ہے؟ تو

گہاگیاابونواس کا (شعر )ہے، تواس نے کہامیں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ شعر میری آدھی شاعری کے بدلہ میراہو تا۔ (طرطوشی) (۱۳۲)-اقلیدس حکیم سے ایک آدمی نے کہامیں آرام نہیں کروں گاجب تک کہ میں تمھاری جان نہ لے لوں (یہاں او الی ان یا الا ان کے معنی میں ہے) تو (اقلیدس کیم) نے کہااور میں بھی آرام نہیں کروں گایہاں تک کہ تمھارے دل سے حسد کو نکال دوں۔(غزالی) (۱۳۳۳)-ایک گنه گار ایک باد شاه کی بار گاه میں داخل ہوا تواس نے اس (گنه گار) سے کہاتم کس منھ سے مجھ سے ملنے آئے ہو، تواس نے کہااس منھ سے جس سے میں اللہ سے ملول گا،اور میرے گناہ اس کی بار گاہ میں زیادہ بڑے ہیں اور اس کی سزا (آپ کی سزاسے) زیادہ بڑی ہے، توبادشاہ نے اسے معاف کردیا۔ (مستعصی) (۱۳۴۷)-اسکندر بادشاہ نے نام کے اعتبار سے اچھے اور سیرت ،عادت کے اعتبار سے برے آدمی کود کیھا، تواسکندر نے اس سے کہا: یا توتم اپنانام بدل لویاا پنی عادت کوبدل دو۔ (غزالی) (۱۳۵)-ایک آدمی نے عبد الملک کے پاس ایسی گفتگو کی جس میں اس نے ہر مکتب فکر کو ا پنایا (لینی بہت اچھی گفتگو کی) توعبدالملک نے اس سے کہا:اس حال میں کہ اس کواس کی گفتگو اچھی لگی ،اے بیجے!تم کس کے لڑکے ہو؟ تواس نے کہا میں اپنے آپ کا بیٹا ہوں اے امیر

اسی معنی کوابن در مدنے لیاہے:

تونے سیچ کہا۔

ای کی وابن در میرسے میاہے. (۱)-توکہا:تم جس کے چاہے لڑکے ہو (لیکن)با ادب رہو،اس لیے کہ انسان اپنی عقل کی فضیلت سے پہچاناجا تاہے یابلند ہو تاہے (یہال پیر فع یا یعر ف مخذوف ہے) (۲)-اور وہ شخص جس کی عزت تم دوسرے کی وجہ سے کرتے ہو،اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کی عزت تم اس کی ذات کے اعتبار سے کرتے ہو۔

المومنین اجس کی وجہ سے میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ مقام حاصل کیا ،عبد الملک نے کہا

(۱۳۲)- ترجمہ: -ایک آدمی پراس کا آقا غصہ ہوا تواس (آدمی) نے کہا میں آپ سے اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا زیادہ فرمابردار ہوں بہ نسبت اس کے جتنا آپ اللہ کے فربردار ہیں تو آپ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالی آپ کو معاف کر دے گا ، تواس (آقا) نے اسے معاف کر دیا۔ (مستعصی)

(۱۳۷) - اسکندر ایک دن اپنے تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا، اور پر دہ اٹھا دیا گیا تھا، تواس کے سامنے ایک چور کو بیش کیا گیا، تواسکندر نے اسے سولی دینے کا حکم دیا تواس (چور) نے کہاا ہے بادشاہ! بے شک میں چوری کی خواہش نہیں تھی اور نہ میرے دل میں چوری کی خواہش نہیں تھی اور نہ میرے دل نے اس کو چاہا تھا تواسکندر نے کہا بقینًا بلا شبہ تم کو سولی دی جائے گی اور تمھارا دل سولی کو نہیں چاہے گا اور نہ اس کا ارادہ کرے گا۔ (غزالی)

(۱۳۸)-ابراہیم بن ادہم ایک دن انگور کی بیل کی نگرانی کررہے تھے توان کے پاس سے ایک فوجی گزرا تواس نے کہا، ہم کواس انگور میں سے دو، توابراہیم بن ادہم نے کہا، ہم کواس انگور میں سے دو، توابراہیم بن ادہم نے کہا، ہم کواس آگور میں بند ووہ (فوجی) انھیں کوڑے سے مارنے لگا، توابراہیم بن مالک نے (دینے کا) حکم نہیں دیا ہے، تووہ (فوجی) انھیں کوڑے سے مارنے لگا، توابراہیم بن ادہم نے اپنا سر جھکا لیا، اور کہا اس ظالم سر پر مارجس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، تووہ (فوجی) مرد (مارنے سے) بازا گیا اور چھا گیا۔ (طرطوشی)

(۱۲۹)-خلیفہ معظم نے خاقان کے بیار ہونے پراس کی عیادت کی اورخاقان کا اس وقت ایک لڑکا تھاجس کا نام فتح تھا، تو عظم نے اس سے کہا، میرا گھر زیادہ اچھا ہے یا تیرے باپ کا گھر؟ تو اس نے کہا جب تک امیر المومنین میرے باپ کے گھر میں ہیں تو یہی زیادہ اچھا ہے۔ (لطائف الملوک)

(۱۵۰)-معتصم نے فتح سے کہا اس حال میں کہ معتصم کے ہاتھ میں سرخ یاقوت کی نہایت خوبصورت انگوٹھی تھی، کیاتم نے اس انگوٹھی سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہے، تولڑک نے کہا:ہاں،وہ ہاتھ جس میں بیانگوٹھی ہے (وہ انگوٹھی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ (غزالی)

نوف: (۱) حفي عَنْ: حالت بوجهنا (س) تَحْفى كاصله في ہوتومعنی كوشش كرنا ہے حالت بوجهنا نہيں ہے دوسرى بات به كه اگر تَحْفى كھى ماناجائے توبيہ ماضى كاصيغہ نہيں ہے مضارع كاہے اگر مضارع آتا تو يَحْفى آتا كيول كه اس كافاعل مذكر ہے يا توكتابت كى غلطى ہے اس ليے زيادہ درست معلوم يہى ہوتا ہے كہ حفي عَنْ ہواوراس كامعنى حالت بوجهنا ہے واللہ اعلم بالصواب۔

(101)- ترجمہ: حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنهمانے حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا: بے شک آپ نے مال کے خرج کرنے میں حدسے تجاوز کیا، تو حضرت عبد اللہ بن جعفر نے کہا: میرے مال باپ آپ دونوں پر قربان، بے شک اللہ تعالی خضرت عبد اللہ بن جعفر نے کہا: میرے مال باپ آپ دونوں پر قربان، بے شک اللہ تعالی نے مجھے عادی بنادیا ہے کہ وہ مجھ پر مہر بانی کروں، تومیں ڈرتا ہوں کہ میں اپنی عادت روک لوں تو وہ مجھے سے اپنی عادت روک لے گا۔ (شریش)

(۱۵۲)-بیان کیا گیاہے: کہ ایک آدمی نے مامون کے سامنے گفتگو کی تواچھی گفتگو کی، تومامون نے کہا، تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا اے امیر المومنین! میں ادب کا بیٹا ہوں، مامون نے کہا، کیا ہی اچھانسب ہے جس کی طرف تونے نسبت کی۔ (ابشیھی)

(۱۵۳)-ہارون رشید کی کسی راستہ میں امام کسائی سے ملاقات ہوئی، تووہ ان کے پاس کھڑے ہوں ہوگئے۔اور ان کا حال بوچھا، توامام کسائی نے فرمایا: اے امیر المونین! میں خیریت سے ہوں اگر میں ادب کا پھل نہ پاتا مگر یہی جو اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے لینی میری خاطر امیر المومنین کا کھڑا ہونا توضر وریہی کافی اور قابل شار ہوتا (لینی میرے علم وادب کی وجہ سے امیر المونین میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں اگر ادب کا صلہ مجھے صرف یہی ملتا تو بھی کافی اور قابل شار تھا اور میں اتنے پر ہی قناعت کر لیتالیکن ہے اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ادب کا صلہ صرف یہی نہیں عطاکیا بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے) (شریشی)

(۱۵۴)-ایک شخص نے قیس بن عاصم کو بھرہ کی جامع مسجد میں طمانچہ مارا تو قیس بن عاصم نے اس سے کہا شاید تمھارا خیال ہد ہے کہ تم بنی تمیم کے سردار کو تھیٹر مار رہے ہو؟اس نے کہا ہاں: تواس نے کہالوٹ جاؤ، تومیں اس سے نہیں ہوں۔(طرطوشی)

(۱۵۲)-ابوعینا سے متوکل نے کہا:تم ہمارے گھر کوکیساخیال کرتے ہو؟ توابوعینا نے کہا، اے امیرامومنین! میں نے لوگوں کو د مکیھاہے کہ وہ دنیا میں گھروں کو بناتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں دنیا بناتے ہیں،اور اسی معنی کوکسی ادیب نے شعر میں کہاہے:

میراایک سوال ہے تواس کا جواب دینے میں جلدی کرو،تم نے گھر کواپنی دنیا میں بنایا ہے یا گھر میں اپنی دنیا بنائی ہے۔(لطائف وزراء)

### عرب کے دیہاتی اور جاند کا واقعہ

(۱۵۷)- ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ ایک عرب کا دیہاتی راستہ بھول گیا تو گھبراکر مرنے لگااور مرنے کا لقین کر لیا پھر جب چاند طلوع ہواہدایت پا گیااور راستہ پالیا تواس نے شکریہ اداکر نے کے لیے اس کی طرف اپناسراٹھایا تواس سے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ میں جھے کیا کہوں اور تیرے بارے میں کیا کہوں، میں کہوں اللہ تعالی جھے باند کرے تواللہ تعالی جھے روش کرے تواللہ تعالی جھے روش کرے تواللہ تعالی جھے روش کر جو باللہ تعالی جھے دوش کر جو باللہ تعالی جھے خوبصورت بنا کے تو اللہ تعالی جھے خوبصورت بنا حیا ہیں کہوں ہائی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالی تیری موت کو تجھ سے ختم کر دے اور حیا ہے لیکن صرف دعا ہی باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالی تیری موت کو تجھ سے ختم کر دے اور تیری مصیبت میں مجھے فد میں بنادے۔

# عرب كادبيهاتى اور كمشده اونثني كاواقعه

(۱۵۸)- ترجمہ: ۔ عرب کے ایک دیہاتی کی اونٹنی تاریک رات میں گم ہوگئ، تواس نے اس
کو بہت تلاش کیا (مگر) اسے نہ پایا، پھر جب چاند طلوع ہوا اور اس کی روشنی پھیلی، تواونٹنی کو
اپنی داہنی طرف ایک نالے میں پایا، حالانکہ وہ اس جگہ سے کی بارگزر دپا تھا، (مگر) سخت
تاریکی کی وجہ سے اسے نہیں نہیں دیکھ سکا تھا، تو اپنا سرچاند کی طرف اٹھایا اور کہا۔
(۱) – میں کیا کہوں اور میری بات تیرے بارے میں محدود ہوگی اور میرا تفصیل کرنا اور اجمال
کرنا بچھے کافی ہے۔ (۲) اگر میں کہوں تو ہمیشہ بلندر ہے تو تو ایسا ہی ہے، یامیں کہوں میر ارب
بخھے خوبصورت بنائے تووہ کر دپاہے۔ (شریش)

(129)-ایک دن ہارون رشید کے گویے "ابراہیم نے اس کے سامنے گایا، توہارون رشید نے اس سے کہا، توہارون رشید سے اس سے کہا، تو نے اچھا گایا اللہ تعالی تیرے ساتھ اچھائی کرے، گویے نے ہارون رشید کہا، اے امیر المونین! اللہ تعالی آپ ہی کے ذریعہ اچھائی کرے گا، (یہ سن کر)ہارون رشید نے اسے ایک لاکھ دینار دینے کا حکم دیا۔

(۱۷۰)-ایک رات بہرام ایک درخت کے نیچ بیٹے ہواتھا تواس نے درخت سے ایک پرندہ کی آواز سنی، تواس نے تیر حلایااور اس کا شکار کر لیا، (اس کے بعد)اس نے کہا: زبان کی حفاظت انسان اور پرندہ کے لیے کیا، می اچھی چیز ہے، اگر بیا پنی زبان کی حفاظت کرتا توہلاک نہ ہوتا۔ (اصبہانی)

(۱۹۱)-ابوعبداللہ فارسی شہر بلخ کے عہد قضا کو سنجالے ہوئے تھے ،اور ان کے دوست ابو بچیا جمادی تھے تو ابو بی شہر بلخ سے حاصل ہونے والے تحفے نہ جیجنے پر ابوعبداللہ کے پاس ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایک خط لکھا تو ابوعبداللہ نے ان کو جو اب دیا میں نے شخ کے لیے صابون کی ایک بوری بطور تحفہ بھیج دی ہے ، تاکہ اس سے اپنے لا کچ کو دھولیں، والسلام ۔ (لطائف وزراء)

(۱۹۲)-کہاجاتا ہے کہ نوشروال موسم بہار کے دنوں میں غم دور کرنے کی خاطر سوار ہوکر نکلا،
تووہ سر سبزو شاداب باغوں میں سیر کرنے لگا،اور پھل دار در ختول کو دیکھنے لگا،اورانگور کی
بیلوں کو ہزار بار دیکھنے لگا، پھر اپنے رب کا شکر بیاداکرنے کے لیے اپنے گھوڑ ہے سے اترا،اور
سجد سے میں گر پڑا،اور کافی دیر تک اپنے رخسار کو زمین پرر کھے رہا، پھر جب اپناسراٹھایا،تو
اپنے ساتھیوں سے کہا، بے شک بورے سال کی خوشحالی بادشاہوں،امرا،ان کی حسن نیت
اور اپنی رعایا پر ان کے احسان کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے،تواللہ کا احسان ہے جس نے
ہماری نیت کی اچھائی کو تمام چیزوں میں ظاہر فرمادیا ہے۔ (غزالی)

### لقمان اورغلامول كاواقعه

(۱۷۳)-ترجمہ: لقمان کے بارے میں بیان کیا گیاہے کہ ان کا آقا ایک دن نشہ میں بیہوش ہوگیا، تواس نے ایک قوم سے شرط لگائی کہ وہ ایک جھیل کا پانی ٹی لے گا، جب وہ ہوش میں آیا تواس نے جانا کہ وہ کس معاملہ میں پڑ گیاہے ، تواس نے لقمان کو بلایااور اس سے کہا میں اس طرح کی بات کے لیے تم کو چھیاتا تھا، تولقمان نے اپنے آقاسے کہا، آپ اپنے تمام لوٹے نگلوائیں پھران لوگوں کو جمع کریں ،جب وہ لوگ جمع ہوگیے ،لقمان نے کہا،آپ لوگوں نے ان (آقا) سے کس چیز پر شرط لگائی تھی،وہ بولے اس بات پر کہوہ اس جھیل کا پانی بی لیس گے، لقمان نے کہا بے شک اس حجیل میں بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں تو آپ اس سے اس کی ( دوسری )چیروں کو دور کر دیں ( لیعنی کوڑا گندگی وغیرہ کو دور کر دیں ) وہ لوگ بولے ، اور ہم اس کو کسے کر سکتے ہیں،لقمان نے کہااور یہ کسے ٹی سکتے ہیں جبکہاس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ (۱۲۴)-اور ابواسحاق تُعلِی نے بیان کیا کہ لقمان اپنے آقا کے غلاموں میں زیادہ بے وقعت تھے، توان کوان کے آقانے ان غلاموں کے ساتھ اپنے باغ میں بھیجاکہ وہ لوگ اس کے لیے کچھ پھل لائیں تووہ اس کے پاس آئے اس حال میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،اور ان لوگوں نے پھل کھالیااور (الزام پھل کھانے کا )لقمان پر ڈال دیا، تولقمان نے اپنے آ قاسے

کہا دور خااللہ کے نزدیک مرتبہ والانہیں ہوتا ہے ، توآپ مجھے اوران کوگرم پانی پلائیں پھر ہم سب کودوڑ نے کے لیے جمیعیں، توآقا نے (ایساہی) کیا تووہ لوگ اس پھل کی قے کرنے لگے اور لقمان پانی کی قے کرنے لگا، تولقمان نے اپنے آقا کواپنے سے اور ان لوگوں کے جھوٹ سے باخبر کردیا۔ (شریثی)

### حاجي اور امانت كاواقعه

(١٢٥)-ترجمہ: - ایک مسافر ج کے ارادے سے ایک شہر مین پہونچا اور اینے ایک دوست کے پاس کٹہرا،جب ٹٹہرنے کی مدّت بوری ہوگئ اور کوچ کرنے کاارادہ کیا، تواییخ دوست کو بتایا کہ اس کے پاس امانت ہے اور وہ روپیوں اور جواہرات کامجموعہ ہے، اور وہ حیاہتا ہے کہ لوٹے تک کسی امین کے پاس رکھ دے جب اس سے اس کے دوست نے بیربات سنی تواس نے شرم محسوس کی کہ وہ اس سے کہے کہ اسے میرے پاس رکھ دے اس خوف سے کہ وہ گمان کرے گاکہ وہ اس کالالحی ہے ، تواس نے اس شخص کو قاضِی کے پاس رکھنے کا مشورہ دیا تو اس آدمی نے امانت لی اور قاضی کے پاس گیا اور اس سے کہاکہ میں ایک مسافرآد می ہوں ، اور حج کا ارادہ رکھتا ہوں ، اور میرے پاس امانت ہے جس کی مقدار روپیوں اور جواہرات میں سے اتن ہے ،اور میں چاہتا ہوں کہ اسے مولانا قاضی کے پاس رکھ دوں تاکہ وہ میرے حج سے واپس آنے تک اس کی حفاظت کریں ،اور میں اس کو لے لوں ، تو قاضِی نے اس سے کہا ٹھیک ہے بیہ جانی لواور اس صندوق کو کھولو اور اس میں امانت رکھ کو دواور صندوق کواچھی طرح بند کر دو، تواس شخص نے (ایساہی) کیااور چالی قاضی کوسونپ دی، اور اسے سلام کیا اور روانہ ہو گیا ،جب اس نے اپنامج بوراکر لیا اور واپس آیا اور قاضی کے پاس امانت طلب کرنے گیا تو قاضی نے اس سے کہامیں تمہیں نہیں بہچانتا ہوں اور بے شک میرے پاس بہت زیادہ امانتیں ہیں تو میں کس طرح پہچانوں کہ تمھاری امانت میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ ( دھو کا سے لینے کی) بہت کوشش کی، تووہ مرد اپنے دوست کے پاس گیا،اور اسے اس بات سے آگاہ کیا،اور

اسے اس مشورہ میں برا بھلا کہا ، (کہ اس نے قاضی کے پاس رکھنے کے لے کہا تھا ) تواس دوست نے اس شخص کولیااوراہے بادشاہ کے قریبی ایک امیر کے پاس لے گیا،اور اس (امیر ) کواس واقعہ کی خبر دی ، تواس امیر نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ وہ کل قاضی کے پاس جائے گا اور اس کے پاس بیٹھے گا ، اور اسے دوسرے معاملہ کی خبر دے گا ، جو اسے اس بات پر ابھارے (کہ وہ امانت واپس کر دے)اور امانت والا انسان ( دوران گفتگو)ان دونوں کے یاس آجائے اور قاضی سے اپنی امانت طلب کرے ، توجب اگلا دن ہوا تووہ امیر قاضی کے پاس گیااوراس کے بغل میں بیٹھا توجب قاضی کی جانباس کے مرتبہ کے اعتبار سے اس کی تعظیم و توقیر بوری ہوگئ ، تو قاضی نے اس سے کہا شاید کہ وہ سب جو ہمارے پاس تمھارے تشریف لانے کا باعث ہواہے وہ اچھی چیز ہوگی ، توامیرنے قاضی سے کہاہاں ،اور وہ آپ کے لے بہتر ہوگی،ان شاءاللہ تعالیٰ تو قاضی نے کہا. وہ کیاہے؟ توامیرنے کہاکہ کل رات بادشاہ نے مجھے بلایا تھاتومیں اس کے پاس گیا پھر جب مجلس ختم ہوئی اور لوگ واپس چلے گیے اور میں نے بھی واپسی کاارادہ کیا کہ احیانک باد شاہ نے مجھے تھم دیا کہ میں اس کے پاس تھہروں پھر جب ہم دونوں تنہائی میں ہوئے ، تواس نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی کہ وہ آئندہ سال جج کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری حکومت ایک ایسے شخص کو سونپ دے جو قابل اعتماد ہواور اس بارے میں امانت دار ہو پہال تک کہ وہ سلامتی سے لوٹ آئے ، تواس نے مجھ سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا تومیں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ حکومت آپ جناب کوسونپ دے اس لیے کہ ہم آپ کی امانت ، پاکدامنی اور سچائی کوجانتے ہیں،اسے کسی دوسرے شخص کو سپر د کرنے سے بہتر ہے (کہ وہ آپ کوسونپ دے) توبسااو قات وہ شخص مخالفت کرے یا حکومت کالالچے کرے، توکوئی فتنہ یااس کے مثل بھڑ کائے، توباد شاہ کو بیہ مشورہ پسند آیااور اس نے پختہ ارادہ کرلیا کہ وہ دو دن بعدایک عام مجلس منعقد کرے گااور وہی کرے گاجس کا میں نے اسے مشورہ دیاہے، تو قاضی اس بات پر بہت خوش ہوا،اور امیر کی تعریف کی تووہ امانت والاشخص

(جس نے قاضی کو اپنا مال دیا تھا)ان دونوں کے پاس آگیااور قاضی کے سامنے کھڑا ہوگیا ،سلام کیا اور کہا،اے مولانا قاضی صاحب!آپ کے پاس میری امانت ہے اور وہ (مقدار میں) اتنی اتنی ہے جے میں نے آپ کوفلال فلال وقت میں دیا ہے تواس کی بات بوری ہونے سے پہلے ہی قاضی نے اس سے کہا، ہاں: اے میرے بیٹے! اور میں نے تمہیں سوتے وقت ياد كيااورتههيں پېچانااورتمھارى امانت كوجان ليا، توبيه چايې لواور اپنى امانت اپنے قبضه ميں لو تو اس نے وہ امانت لی سلام کیا اور حیلا گیا اور وہ امیر بھی حیلا گیا، پھر جب وہ مقررہ مدت گزر گئی جس کااس نے قاضی سے وعدہ کیا تھا، تووہ قاضی امیر کے پاس گیااور اس سے سلطنت اور باد شاہ کے بارے میں بوچھا، توامیر نے کہااے قاضی! ہم تجھ سے ایک مسافر حاجی آدمی کی امانت نہ چھڑا سکے مگر جبکہ ہم نے مجھے بوری دنیا کامالک بنادیا پھر جب تم بوری سلطنت کے مالک ہوجاؤگے توکس چیز کے بدلے ہم اس (حکومت)کوتم سے چھڑائیں گے ، تو قاضی نے جان لیابیدایک بهانه تفااور ناکام لوٹ گیا۔ (۱۲۲)-حاتم طائی کے بارے میں بیان کیا گیاہے کہ وہ ایک دن بنی عنزہ کی بستی سے گزراجوان کے یہاں قید میں تھااور وہ قیدی محتاج تھاجومال دے کر آزاد ہونے پر قادر نہیں تھا، توجب اس نے حاتم طائی کو دیکیا چیخا، اے ابوسفانہ! میری مدد کیجیے اور اس وقت حاتم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے دے کروہ اسے چھڑائے (آزاد کرائے )توحاتم بستی کے امیر سے فدیپہ

ے پہاں فیدیں ھااور وہ نیری ھا، وہاں دیے حراراد ہوتے پر فادر ہیں ھا، وہب اس نے حاتم طائی کو دیکھا چیخا، اے ابوسفانہ! میری مدد کیجیے اور اس وقت حاتم کے پاس کوئی ایس چیز نہیں تھی جسے دے کروہ اسے چیڑائے (آزاد کرائے) توحاتم بستی کے امیر سے فدیہ کے ضامن ہوئے تواس نے انکار کیا مگر اس پر کہ وہ قیدی کو چھوڑنے سے پہلے فدیہ پر قبضہ کر لے ، توحاتم اس کی جگہ قید میں ہوگیا، اور اعرائی کوطے کے قبیلوں میں سے اپنی قوم کے پاس اپنی ایک نشانی دے کر جیجا یہاں تک کہ وہ فدیہ کا مال لے کر آیا توحاتم نے اسے قوم کو دیا اور ایس آزاد کرایا۔ (الحموی)

# بلخ كاحاكم اور اس كأكتا

(۱۷۷)- ترجمہ: حاتم اصم نے بیان کیا کہ علی بن عیسی بن ماہان بلخ کا حاکم تھا اور وہ شکاری کتوں کا شوقین تھا توایک دن اس کے کتوں میں سے ایک کتا گم ہو گیا تواس نے اس کی تہمت شقیق کے پڑوسی پر لگائی ، تو پڑوسی نے شقیق سے مدد چاہی ، توشقیق حاکم کے پاس گیا، اور کہا آپ لوگ اس کور ہاکر دو، میں آپ لوگوں کا کتا تین دن میں واپس کر دوں گا، توان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا پھر شقیق اپنے کیے ہوئے پر فکر مند ہوکر واپس ہوا، جب تیسر ادن ہوا تو بلخ والوں میں سے ایک آدمی غائب تھا اور وہ شقیق کے دوستوں میں سے تھا، اور شقیق کا ایک لڑکا تھا وہ اس نے کہا را آدمی کا دوست تھا، اس نے جنگل میں ایک کتا دیکھا جس کی گردن میں پٹہ تھا تواس نے کہا میں اسے شقیق کے چاس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کا کتا تھا توشقیق نے باس لایا تو وہ اسی حاکم کی سپر دکر دیا۔ (قروی پی)

#### ابودلف اوراس کے پردوسی کا واقعہ

(۱۲۸)-ترجمہ: -بیان کیاجاتا ہے کہ بغداد میں ایک آدمی ابودلف کا پڑوسی تھاتوا سے ایک ضرورت پیش آئی اور اس پر زبر دست قرض ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنا گھر بیچنے پر مجبور ہو گیا تو اس نے اس کے گھر کا مول بھاؤ کیا تواس نے ان کو (گھر کی قیمت) ایک ہزار بتائی تو لوگوں نے اس سے اس کے گھر کا مول بھاؤ کیا تواس نے ان کو (گھر کی قیمت) ایک ہزار بتائی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تمھارا گھر پانچ سودینار کے برابر ہے ، تواس نے کہا میں اپنا گھر پانچ سومیں (پچ رہا ہوں) توابودلف کو یہ خبر پہنچی تواس میں پخ رہا ہوں اور ابودلف کو یہ خبر پہنچی تواس فیاس کے اس کا قرض اوا کرنے اور اس سے تعلق رکھنے کا حکم دیا ، اور کہا ہمارے پڑوس سے منتقل مت ہوتو غور کروپڑوس کیسے بیاجاتا ہے جیسے جائداد نیچی جائی ہے ، شاعر نے کہا۔

(۱)-اگر میں اپناگھر ستان ووں تولوگ مجھے ملامت کریں گے اور وہ نہیں جانتے کہ وہاں ایسا پڑوس ہے جوزندگی کو مکدر کر دیتا ہے۔ (۲) تومیں نے ان سے کہا کہ تم ملامت کرنے سے باز آجاؤ،اس لیے کہ پڑوسی ہی کی وجہ سے گھرول کی قیمتیں بڑھتی اور گھٹی ہیں۔ (شریشی)

# ابوالعلاء معرى اور ايك لڑكے كا واقعہ

(۱۲۹)-ترجمہ: - بیان کیا گیاہے کہ ایک لڑکے کی ابوالعلاء معری سے ملاقات ہوئی ، تواس نے کہا، اے شیخ آپ کون ہیں ؟ ابوالعلاء معری نے کہا (میں) فلاں ہوں لڑکے نے کہا آپ وہی ہیں جھوں نے اپنے شعر میں کہاہے۔

(۱)-"بلاشبہ میں زمانے کے اعتبار سے اگرچہ آخر میں ہوں،اور میں ضرور وہ کام کرنے والا ہوں جس کو چہلے والے لوگ نہ کر سکے "ابوالعلاء نے کہا ہاں: لڑکے نے کہا اے چھاجان ابے شک پہلے والے لوگوں نے ہجاکے حروف اٹھائیس مرتب کیے ہیں توکیا آپ اس میں ایک حرف زیادہ کر سکتے ہو، (راوی کہتاہے) تومعری اس بات سے جیران و پریشان ہوگیا،اور کہا ہے بچہ اپنی کامل مہارت اور عقل کی تیزی کی وجہ سے (زیادہ دن) زندہ نہیں رہے گا۔ (قلیویی)

# يزيداورايك ديهاتى عورت كاواقعه

(۱۷۰)- ترجمہ: - یزید بن مہلب عمر بن عبد العزیز کے قید خانہ سے نکلنے کے بعد اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک دیہاتی عورت کے پاس سے گزرا تواس عورت نے ان دونوں نے کھالیا تو یزید نے اپنے عورت نے ان دونوں نے کھالیا تو یزید نے اپنے سے کہا: تمھارے پاس کتنے روپیے ہیں؟ اس نے کہا سودینار، یزید نے کہا: اس میں سے

عورت کو دے دویہ مختاج ہے،اسے تھوڑا'(مال)خوش کر دے گا اوریہ تمہیں نہیں پہچانتی ہے، لڑکے نے کہا:اگراس کو تھوڑامال خوش کر دے گا توجھے خوش نہیں کرے گا گرزیادہ،اور اگروہ مجھے بہچانتی نہیں ہے تومیں اپنے آپ کو بہچانتا ہوں۔(ابن قتیبہ)

# معافى كابيان

(121)-ترجمہ: قریش کے دو قبیلوں کے در میان خون ریزی ہوئی توابوسفیان آئے (سلح کرانے کے لیے) توجوشخص بھی اپناسر جھکائے ہوئے تھااس نے اٹھالیا توابوسفیان نے کہا، اے قریش کی جماعت! کیا تمھارے لے حق میں فائدہ ہے یااس چیز میں جوحق سے افضل ہے؟ قریش کے لوگ بولے ، کیا کوئی چیز حق سے بھی افضل ہے؟ ابوسفیان نے کہا ، ہاں وہ معاف کرناہے توقوم (اس بات سے) آگے بڑھی اور آپس میں سلح کرلی۔ (شریش)

### رشيداور حميد كاواقعه

(۱۷۲)- ترجمہ: - ہارون رشید حمید طوشی پر غضبناک ہوا تواس نے اس (طوشی کے قتل کے لیے) کے لیے چڑے کا فرش اور تلوار منگائی، تو حمید طوشی روپڑا، تورشید نے اس سے کہا ، بخصے کیا چیزرلاتی ہے ؟ توحمید نے کہا، خداکی قسم اے امیرالمو منین! میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں اس لیے کہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور میں اپنے دنیا سے جانے پر افسوس کرتے ہوں اس لیے کہ اس حال میں کہ امیرالمو منین مجھ پر ناراض ہیں، (بیبات سن کر) رشید ہنس ہوے رویا ہوں اس حاف کردیا۔ (ابشیھی)

### تصویر بنانے والے اور چور کا واقعہ

(۱۷۳) رجمہ:۔روم والوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تصویر بنانے والا ایک رات ایک شہر میں داخل ہوا اور ایک قوم کے پاس کھہرا، توان لوگوں نے اس کی ضیافت کی ،جب وہ نشہ میں مست ہوا تو کہا کہ میں مال والا ہوں اور میرے پاس اسنے اسنے

دینار ہیں، توان لوگوں نے اسے شراب پلائی یہاں تک کہ وہ (شراب سے) پُر ہوگیا، توان لوگوں نے جو پھراس کے پاس تھالے لیااور اسے اپنے سے دور جگہ میں ڈال دیا، توجب اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اجنبی تھانہ قوم کو پہچانتا تھااور نہ اس جگہ کو، توشہر کے حاکم نے پاس گیااور شکایت کی، توحاکم نے اس سے کہا کیا تم اس قوم کو جانتے ہو؟ کہا نہیں، حاکم نے کہا، کیا تم اس جگہ کو جانتے ہو؟ کہا نہیں، حاکم نے کہا، تواس کی صورت کسے ہوگی ؟ (س طرح چور کو پہچانا جائے گا) تواس مردنے کہا، میں اس آدمی اور اس کے گھر والوں کی تصویر بنا دیتا ہوں، توآپ اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، شاید کہ کوئی ان کو پہچان لے، تواس نے ایسا میں کیا (لیمن تصویر بنادی) اور حاکم نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تولوگ ہولے کہ یہ فلال حمام (شمل خانہ) کے نگراں اور اس کے گھر والوں کی تصویر ہے، توحاکم نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا (جب وہ آیا) تووہ بی اس کا صاحب تھا (جس کے ساتھ مصور ٹھہرا ہوا تھا اور اس نے مال چرایا تھا) توحاکم نے اس سے مال واپس لے لیا۔ (آثار البلاد للقزویٰی)

ہم نشین اور شراب کا پیالہ

(۱۷۴)-ترجمہ: بیان کیا جاتا ہے کہ نوشیرواں کا ایک ہمنٹین تھااور شراب کی مجلس میں جواہرات سے جڑاہواسونے کا ایک پیالہ تھا، توہم نشین نے اس کو چرالیااور نوشیروان نے اس کی طرف نظر ڈالی اور اس کو چھپاتے ہوئے دیکھ لیا، توساقی آیااور پیالہ تلاش کیا تواسے نہ پایا، تو اس نے آواز دی ،اے مجلس والو! ہمارا جواہرات سے جڑا ہواسونے کا پیالہ کھو گیا ہے توہر گز کوئی نہ نکلے یہاں تک کہ پیالہ واپس کر دے ، تو نوشیروان نے ساقی سے کہاان لوگوں کو نکلنے دے اس لیے کہ وہ جس نے اسے چرایا ہے اسے نہیں لوٹائے گا،اور وہ جس نے اسے دیکھا ہے وہ تنقید نہیں کرے گا۔ (طرطوشی)

### خزانه اورسياحول كاواقعه

(128) - ترجمہ: گزشتہ زمانے میں تین آدمی سفر کررہے سے، توانھوں نے ایک خزانہ پایا، وہ سب بولے ،ہم بھو کے ہیں اس لیے ہم میں سے کوئی شخص جائے اور چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے کھانا خریدلائے ، توایک آدمی کھانا لینے کے لیے گیا تواس نے (دل میں) کہا درست بات سیہ کہ میں ان دونوں کے کھانے میں زہر قاتل ملادوں تاکہ وہ کھائیں اور مرجائیں، اور میں ان دونوں کے علاوہ تنہا خزانہ کولے لول، تواس نے ایساہی کیا اور کھانے میں زہر ملادیا، پھر دونوں آدمیوں کے باس کھانا لے کر پہنچ تودونوں اسے قتل کر دیہ تا اور مونوں تر ملاہوا میں ہوتا کر پہنچ تودونوں اسے قتل کر دیہ تا اور مونوں نے ایسا کھانا لے کر پہنچ تودونوں نے ایسا کھانا ہے کر پہنچ تودونوں نے ایسا کھانا ہے کر پہنچ تودونوں کے باس ذہر ملاہوا دانشمنداس جگہ سے گزرا توا پنے ساتھیوں سے کہا: یہ دنیا ہے لہذا غور کروئس طرح اس دنیا نے دانشمنداس جگہ سے گزرا توا پنے ساتھیوں سے کہا: یہ دنیا ہے لہذا غور کروئس طرح اس دنیا نے دانشمنداس جگہ سے گزرا توا پنے ساتھیوں سے کہا: یہ دنیا ہے لہذا غور کروئس طرح اس دنیا نے دانشمنداس کے لیے غلبہ والے (اللہ) کی طرف سے ہلاکت ہے۔ (غزالی)

### باندى اور بيالے كاواقعه

(۱۷۱)- ترجمہ: ۔ ابوعبداللہ جعفری ایک باندی ترید کا ایک پیالہ لے کر آئی جس کواس نے ابو عبداللہ کو پیش کیا ، اس حال میں کہ اس کے پاس کچھ لوگ تھے ، تواس نے پیالہ دینے میں جلدی کی ، توپیالہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا ، اور ابو عبداللہ اور اس کے ساتھیوں پر پیالہ کی چیز گر پڑی ، تواس سے باندی کا نیخ گی ، اس پر ابو عبداللہ نے باندی سے کہا ، تواللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے شاید کہ بیر (آزادی) اس ڈر کا کفارہ ہوجا ہے جو تجھے پہنچا ہے (طرطوش)

#### بارون رشيداور ابومعاوييه كاواقعه

(221)-ترجمہ:۔ ہارون رشید علماء کی تواضع کر تا تھا ، ابو معاویہ نابینا نے کہا اور وہ ایک عالم سے ، میں نے ایک دن ہارون رشید کے ساتھ کھا ناکھا یا ، توایک آدمی نے میرے ہاتھ پر پانی

ڈالا، توجھ سے کہا، اے ابو معاویہ! کیا آپ جانتے ہے کس نے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالا ہے، تو میں نے کہا نہیں، اے امیر المو منین! ہارون رشید نے کہا میں نے (پانی ڈالا ہے) تومیں نے کہا میں نے کہا ہاں۔ (فخری) اے امیر المو منین! آپ علم کی تعظیم کی خاطر ایساکرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ (فخری) (۱۷۸) – جب قیس بن سعد بن عبادہ بیمار ہوہے، توان کے دوستوں نے عیادت کرنے میں تاخیر کی، انہوں نے ان دوستوں کے بارے میں بوچھا، توان سے کہا گیا کہ وہ لوگ اس قرض کی وجہ شرم کررہے ہیں جو آپ کا ان پر ہے، توقیس نے کہا: اللہ تعالی اس مال کو ذلیل کرے جو دوستوں کی ملاقات کے لیے جانے سے رو کے، پھر ایک شخص کو تھم دیا جو اعلان کرے کہ جس کے پاس قیس کے دروازے کی چو کھٹ ٹوٹ گئی۔ (طرطوش)

# قيصر كاقاصداور حضرت عمربن خطاب رضي الله عنه كاواقعه

(129)-ترجمہ: قیصر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ ان کے حالتوں کو دیکھے اور ان کے کاموں کامشاہدہ کرے توجب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، مدینہ والوں سے بوچھا تمھارے بادشاہ کہاں ہیں؟ لوگ بولے ہم لوگوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک امیر ہیں جو مدینہ سے باہر گیے ہوے ہیں، تو قاصدان کی تلاش میں نکلا، توان کوزمین پردھوپ میں سو تا ہواد بکھا اس حال میں کہ وہ اپنا کوڑا تکیہ کی طرح (سر کے بنیچ) رکھے ہوے ہیں، اور ان کی پیشانی سے پسینہ برباہے، یہاں تک کہ زمین تر ہوگئ ہے، جب اس نے ان کواس حال میں دیکھا تواس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اور دل میں کہاوہ شخص جس کی ہیبت سے دنیا کے تمام بادشاہوں کو سکون نہیں ہے اس کی حالت یہ ہے، کیکن اے عمر!آپ نے انصاف کیا، تو محفوظ رہے، اور (بلاخوف و خطر) سوگے، اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے تو یقیناً وہ خوف زدہ ہو کرراتوں کو جاگتار ہتا ہے۔ (غزالی)

## زیادکے معاف کرنے کا واقعہ

(۱۸۰)-ترجمہ: - زیاد نے ایک آدمی کی گردن مار نے کا تھم دیا تواس نے کہا،اے امیر!بیشک میری حفاظت آپ پر ضروری ہے ، زیاد نے کہاوہ کسے ؟اس نے کہا: میرے باپ بھرہ میں آپ کے پڑوسی ہیں، زیاد نے کہا: تیرے باپ کون ہیں ؟اس نے کہا: اے میرے آقا!بیشک میں اپنانام خود بھول گیا ہوں، تواپنے باپ کانام کسے نہ بھولوں گا، توزیاد نے اپنی آسین اپنے منہ پررکھلی، بنسااور اسے معاف کردیا۔ (ابشیھی)

(۱۸۱)-بیان کیا گیاہے کہ بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ایک محل بنایااور (اپنے کارندوں سے) کہا، تم لوگ دکیھو جو اس میں کسی چیز کو عیب دار بتا ہے اسے درست کرو اور اسے (بتانے والے کو بطور تحفہ) دو درہم دو، تواس کے پاس ایک شخص آیااور کہا، بیشک اس محل میں دوعیب ہیں، بادشاہ نے کہااور وہ دونوں کیا ہیں؟اس نے کہا، بادشاہ مرجاہے گا اور محل و بران ہوجاہے گا، بادشاہ نے کہا تونے سے کہا، پھر اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوا (لیعنی اپنی ذات میں غور کیا) اور دنیا چھوڑ دیا (لیعنی عابد و زاہد بن گیا)۔ (طرطوشی)

#### عبدالملك كے معاف كرنے كاواقعہ

(۱۸۲)-ترجمہ:۔(خلیفہ)عبدالملک بن مروان رجاء بن حیاۃ پرغضب ناک ہوا تو کہا، خدا کی فسم!اگراللہ تعالی مجھے قدرت دے گا تومیں اس کے ساتھ ایسااور ایساکروں گا، پھر جب رجاء بن حیاۃ عبدالملک کے سامنے ہوا تورجاء بن حیاۃ نے عبدالملک سے کہا،اے امیرالمومنین !اللہ تعالی نے وہ کر دیا جو آپ نے پسند کیا تھا لہذ آپ وہ کیجیے جواللہ تعالی کو پسند ہے،(بیسن کر )عبدالملک نے اسے معاف کر دیا اور اسے انعام دیا۔

## حضرت جعفراوران کے غلام کاواقعہ

(۱۸۳)-ترجمہ:۔حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں بیان کیا گیاہے ان کا ایک غلام کھڑا ہوکر ان کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا، (اسی در میان ) لوٹا غلام کے ہاتھ سے چھوٹ کر طشت میں گر گیا، (پانی کی) چھینٹیں حضرت جعفر صادق کے چہرہ پر پڑیں، تو حضرت جعفر صادق نے ہیں گر گیا، (پانی کی) حصہ کی نظر سے دیکھا، توغلام نے کہا: اے میرے آقا!اللہ تعالی عصہ کوئی جانے کا حکم دیتا ہے، (وہ بات سنتے ہی) حضرت جعفر صادق نے فرمایا: میں نے تم کو معاف کر دیا،غلام نے کہا: اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرما تا ہے، حضرت جعفر صادق نے فرمایا: جا تواللہ تعالی کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ (ابشیھی)

# مهدى اور ابوالعتابيه كاواقعه

(۱۸۳)-ترجمہ: جب مہدی نے ابوالغاہیہ کو قید کر دیا تویزید بن منصور حمیری نے اس کے بارے میں (مہدی سے ) گفتگو کی ، بیہال تک کہ مہدی نے اس کو آزاد کر دیا، توابوالغتاہیہ نے اس کے بارے میں (پچھاشعار) کہے:

(۱) - میں نے جو کچھاس کی فضیلت کے بارے میں کہا تاکہ میں اس کی تعریف کروں، مگریزید کی فضیلت اس سے بلندہے جومیں نے کہا۔

(۲)-اپنے زمانے کی گردش سے ہمیشہ میں خوف و ڈر میں مبتلا رہا، پھریزیدنے مجھے اللہ کے بعداس شخص سے بے نیاز کردیاجس سے میں ڈرا۔ (اصبھانی)

## آتش پرستول کا پیشوااور نوشیروال

(۱۸۵)-آتش پرستوں کے رہنمانے نوشیروال کی مجلس میں غلاموں کے بہننے کی آواز سنی، تو اس نے کہا:کیا یہ غلام ڈرتے نہیں ہیں ؟ (جواب میں ) نوشیرواں نے کہا:ہم سے صرف ہمارے شمن ڈرتے ہیں (اور یہ غلام دوست ہیں) ( ثعالبی )

# اپنے او پر دوسرے کو فوقیت دینے کا واقعہ

(۱۸۲)-ترجمہ:ایثار و قربانی کے واقعات میں سے وہ واقعہ ہے جس کوابو مجمد ازدی نے بیان کیا ہے ،انہوں نے کہا: جب شہر مرو میں مسجد جل گئ ،مسلمانوں نے گمان کیا کہ عیسائیوں نے

اسے جلایا ہے، توانہوں نے ان کے ہوٹل جلادیے، توبادشاہ نے ان میں سے ایک جماعت
کو گرفتار کر لیا جنہوں نے ہوٹل جلاے سے، اور چند تحریر کے ٹکڑے کیھے جس میں کسی عضو
کے )کا شے نہ کوڑے مار نے ، اور قتل کر نے (کے بارے میں ککھا ہوا) تھا، اور ان ٹکڑوں کو
ان لوگوں پر بھیر دیا، توجس پر جو پر چہ گرتا تواس کے ساتھ وہی کیا جاتا جواس میں لکھا ہوتا
، چیا نچہ ایک ٹکڑا جس میں قتل کا حکم کھا ہوا تھا ایک آدمی پر گرا تواس نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے
کوئی پرواہ نہ تھی اگر میری ماں نہ ہوتی ، اور اس کے بغل میں ایک نوجوان تھا اس نے اس سے
کہا: میرے پر چے میں کوڑے مارنے کا حکم ہے اور میرے پاس ماں نہیں ہے ، (لعنی انتقال کر
چکی ہے) تو تم میرا پر چہ لے لواور اپنا پر چہ مجھے دے دو، اس نے ایسابی کیا تووہ نوجوان قتل
کر دیا گیا اور اس آدمی نے نجات پائی۔ (طرطوشی)

## ديهاتي اور ٹڏيوں کا واقعہ

(۱۸۷)-ترجمہ: اصمعی نے کہا کہ میں جنگل میں داخل ہوا ، تو ایک دیہاتی نے (جنگل میں) اپنے لیے گیہوں بویے تھے ، توجب گیہوں اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، اور اس کی بالی عمدہ ہو گئی، تواس پر ٹاڑیوں کا ایک دل آیا، تووہ مرداس کی طرف دیکھنے لگا، اور وہ نہیں سمجھ پار ہاتھا کہ (ان ٹاڑیوں کو بھگانے کے لیے) کیسے تدبیر کرے ، پھروہ (کچھا شعار) پڑھنے لگا:

(۱)-ٹڈیاں میرے کھیت سے گزریں تومیں نے ان سے کہااپناراستہ پکڑو،اور میرے کھیت کو خراب کرکے میراحق نہ مارو۔

(۲)- توان میں سے ایک خطیب ایک بالی کے اوپر کھڑا ہو گیا، (اور بولا ) بیثک ہم سفر میں ہیں اور ہمارے لیے توشہ ضروری ہے۔ (دمیری)

(۱۸۸) ایک باد شاہ سے کہا گیاتم دروازہ کیوں بند نہیں کرتے ہواور اس پر دربان کیوں نہیں بھاتے ہو، تواس نے کہا: مناسب میہ ہے کہ میں اپنی رعایا کی حفاظت کروں نہ میہ کہ وہ میری حفاظت کریں۔( تُعالٰبی )

حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه كاواقعه (۱۸۹)-ترجمه: حضرت عبدالرحمان بن عوف فرماتے ہیں: ایک رات مجھے حضرت عمر نے بلا یا اور فرمایا: مدینه کے دروازے پر ایک قافلہ تظہرا ہے اور مجھے ان کے سامانوں میں سے کوئی چیز چوری ہوجانے کا اندیشہ ہے، جس وقت وہ سوجائیں، پھر میں ان کے ساتھ گیا، جب ہم قافلہ کے پاس پہونچ، توانہوں نے مجھ سے فرمایا: تم سوجاؤ، (تومیں سوگیا) پھر وہ پوری رات قافلہ کی حفاظت کرتے رہے۔ (غزالی)

#### خچر سوار كاواتعه

(۱۹۰)-ترجمہ: شبیب بن منصور نے بیان کیا ،انہوں نے کہا: میں رشید کے دروازے پر چبوترے (بیٹھنے کی جگہ) پر گھڑا ہوا تھا ، تواجانک ایک پراگندہ صورت شخص فچر پر سوار ہو کر تشریف لائے ، تووہ گھہر گے ، لوگ ان کوسلام کرنے لگے اور ان سے ہنسی مذاتی کرنے لگا ، پھر وہ چبوترے پر گھڑے ہوئے تولوگوں نے اپنی حالتوں کی شکایت کرنا شروع کر دیا ، توان میں سے کوئی کہتا میں فلال سے تعلق رکھتا ہوں تواس نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ، اور دوسرا کہتا میں فلال سے امید لگائے ہوئے تھا تواس نے میری امید کو بریکار کر دیا ،اور میرے ساتھ غیر مناسب طریقہ اختیار کیا۔اور دوسرے لوگ بھی اپنی حالتوں کی شکایت کر میرے ساتھ غیر مناسب طریقہ اختیار کیا۔اور دوسرے لوگ بھی اپنی حالتوں کی شکایت کر نے والا نہیں پایا ، یہان تک کہ تمام لوگ ایک ہی سانچے میں ٹھالے گئے ہیں ، تو میں کرنے والا نہیں پایا ، یہان تک کہ تمام لوگ ایک ہی سانچے میں ٹھالے گئے ہیں ، تو میں نے دان (خچرسوار) کے بارے میں بوچھا تو بتایا گیا کہ بید ابوالعتا ہیہ ہیں۔(اصبھانی)

## <u> یکی اور ابوجعفر کا واقعہ</u>

(191)-ترجمہ: کیلی بن سعید خستہ حال تھے توابو جعفر نے ان کو قاضی بنادیا پھر (بھی ان کی حالت) نہیں بدلی توان سے اس تعلق سے بوچھا گیا توکہا جس شخص کا ایک ہی نفس ہو تو (اس کی حالت) کو مال نہیں بدلتا ہے۔ ( ثعالبی )

## حضرت عمر رضي الله عنه اور نشه ميں مست آدمي كاواقعه

(19۲)-ترجمہ: بیان کیا گیاہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بیہوش (نشہ میں) آدمی کو دکھا، تواسے پکڑ کر سزادینے کا ارادہ کیا، (اسی دوران) اس بیہوش آدمی نے حضرت عمر کو گالی دی تو حضرت عمر اس بات پر اس کو سزا دینے سے رک گیے، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اے امیر المومنین! جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا : بیشک میں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے غصہ دلایا، تواگر میں اسے سزادیتا تومیں اپنی ذات کے لیے (اس سے) بدلہ لیتا، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو اپنی نفس کے جوش کی وجہ سے ماروں۔ (شریش)

# حضرت عروه اور عبدالملك كاواقعه

(۱۹۳)-ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر عبد الملک بن مروان کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوئے اور حال یہ تھا کہ عروہ دنیا سے منہ موڑے ہوئے تھے ، توجس وقت انھوں نے باغ میں خوب صورت منظر کود مکھا تو فرمایا: بیہ باغ کتنا اچھا ہے ، توعبد الملک نے ان سے کہا: خدا کی میں خوب صورت منظر کود مکھا تو فرمایا: بیہ باغ کتنا اچھا ہے ، توعبد الملک نے ان سے کہا: خدا کی قشم!آپ اس سے زیادہ انچھے ہیں ، اس لیے کہ اس باغ کا پھل سال میں ایک بار آتا ہے اور آپ کا پھل ہر روز آتا ہے ۔ (یعنی آپ روزانہ فیض دیتے ہیں اور یہ سال میں ایک بار پھل دیتا ہے ) (شریشی)

# فلسفى اور خوب صورت آدمى كاواقعه

(۱۹۴)-ترجمہ: ایک فلسفی نے خوب صورت برباطن آدمی کو دیکھا، تو کہا: گھر خوب صورت ہے (لیکن) اس میں رہنے والا گھٹیا درج کا ہے ، اور اس نے ایک دوسرے خوب صورت نوجوان آدمی کو دیکھا، تو کہا: تیرے چہرے کی خوبیوں نے تیرے نفس کی خوبیوں کو چھین لیا ہے ، انسان کی صورت کو انسان کی (اچھائی) کی دلیل نہ بناؤ۔ کتنے برے باطن والے خوب صورت سین میں (نظر آتے ہیں)۔ (یعنی ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے جن کا ظاہر خوب صورت اور اچھاہو تا ہے لیکن باطن براہو تا ہے لہذا چہرے کی خوب صورتی دیکھ کر آدمی کو اچھا نہیں کہا جاسکتا ہے) ( تعالی )

## حضرت عمربن عبدالعزيزاورغلام كاواقعه

(190)-ترجمہ: بیان کیاجاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک رات چراغ کی روشی میں رعایا کے واقعات کو دیکھ رہے تھے ، (اسی در میان) آپ کا غلام آیا اور آپ سے الیی چیز کے بارے میں گفتگو کی جو آپ کے گھرسے متعلق تھی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غلام سے کہا: چراغ بجھا دو پھر مجھ سے بات کرواس لیے کہ یہ تیل مسلمانوں کے بیت المال کا ہے ، اور اس کا استعال مسلمانوں کے کاموں کے علاوہ میں جائز نہیں۔ (غزالی)

# صلاح الدين الوبي اوراس عورت كاواقعه جس كابحيهم هو كمياتها

(۱۹۲)-ترجمہ: حضرت صلاح الدین الو کی ایک مکمل فرمال روا تھے، صحابہ کرام کے بعد مصر میں ان جیسا حکمرال نہ ان سے پہلے تھا اور نہ ان کے بعد ،وہ بہت نرم دل تھے ،لوگ ان کے انصاف کی وجہ سے ان کی طرف سے ظلم (کے اندیشہ) سے بے خوف تھے ،اور ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ وہ ہے جسے عماد نے بیان کیا ہے ،انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے چور تھے جو رات میں فرنگیوں کے خیموں میں گھس جاتے اور چوری کرتے ،(ایک بار)ایسا انفاق ہوا کہ ایک چور نے تین مہینے کا دو دھ بتیا بچہ بالنے سے اٹھالیا، تواس کی ،(ایک بار)ایسا انفاق ہوا کہ ایک چور نے تین مہینے کا دو دھ بتیا بچہ بالنے سے اٹھالیا، تواس کی

ماں اس پر سخت غضب ناک ہوئی، اور فرنگی حکمراؤں سے شکایت کی توانہوں نے اس سے کہا : مسلمانوں کا بادشاہ رحم دل ہے لہذا تواس کے پاس جا، تووہ صلاح الدین الوبی کے پاس آئی اور روپڑی، اور اپنے بچہ کے معاملہ کی شکایت کی توباد شاہ کواس عورت پر بہت رحم آیا اور اس کی آئکھیں اشکبار ہوگئیں، توباد شاہ نے اس بچے کولانے کا حکم دیا، (توبتایا گیا) کہ وہ بازار میں پچ دیا گیا ہے، توباد شاہ نے خریدار کو بچہ کی قیمت دینے کا حکم دیا، اور بچے کے لائے جانے تک بادشاہ (اسی جگہ) کھڑار ہا، (جب بچہ پیش کر دیا گیا) تواسے اس کی ماں کو دیدیا، اور اس عورت بادشاہ (اسی جگہ )کھڑار ہا، (جب بچہ پیش کر دیا گیا) تواسے اس کی ماں کو دیدیا، اور اس عورت کو گھوڑے پر سوار کر کے اس کی قوم کے پاس باعزت بہونچا دیا۔ (حسن المخاضرہ فی اخبار القاھرہ للسیوطی)

## حضرت ربيع اوريب كاواقعه

(192)-ترجمہ: بیان کیا گیاہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ساتھی حضرت رہیج جیزی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مصر کی گلیوں سے گزرے تواج انک راکھ سے بھرا ہواایک ٹب ان کے سرپر ڈال دیا گیا، تووہ سواری سے اترے اور اپنے کپڑے جھاڑنے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کوڈاٹیجے کیوں نہیں ہو؟ توانہوں نے کہا جوآگ کا سخق ہواور راکھ سے اس کو (اس کی خرابی) ٹھیک کر دیا جائے تواس کے لیے غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ (قلیوبی) خرابی) ٹھیک کر دیا جائے تواس کے لیے غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ (قلیوبی) می نے باد شاہ سے کہا: آپ آسمان کی طرح ہیں جب وہ گر جتا اور جبکتا ہے تواس کی بھلائی قریب ہوجاتی ہے، (بیس ترکر) باد شاہ کا غصہ ٹھنڈ اہو گیا، اور اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔ ہوجاتی ہے، (بیس ترکر) باد شاہ کا غصہ ٹھنڈ اہو گیا، اور اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔ (طرطوشی)

## ایک لڑکے اور اس کے چیا کا واقعہ

(199)-ترجمہ: ایک ہائی لڑکے کواس کے چچانے اس کی ایک بھول کی وجہ سے سزا دینے کا ارادہ کیا، تواس لڑکے نے کہا چچاجان! میں نے براکیا ہے کیوں کہ میرے پاس سمجھ نہیں ہے اور آپ کے پاس سمجھ ہے توآپ برانہ کریں۔(ثعالبی)

#### برے پردوسی کا واقعہ

(\*\*\*)-ترجمہ: ابوسلم خولانی کے سامنے اصیل، تیزر فتار، چھریرے بدن والا گھوڑا پیش کیا گیا ، توانہوں نے اس کے ہانکنے والوں سے بوچھا، یہ کس کام کے لیے موزوں ہے ؟لوگوں نے ان سے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ،اس پر انہوں نے کہا: نہیں، تولوگوں نے کہا : دشمن سے مقابلہ کے لیے آپ نے فرمایا: نہیں، اس پر ان لوگوں نے آپ سے بوچھا تو پھر کس : دشمن سے مقابلہ کے لیے آپ نے فرمایا: اس کے لیے (مناسب کام کے لیے موزوں ہے ؟ اللہ آپ کی اصلاح فرما ہے، آپ نے فرمایا: اس کے لیے (مناسب ) ہے کہ آدمی اس پر سوار ہواور برے پڑوسی کے پاس سے بھاگ جائے۔

(قلیوبی)

(۱۰۱)-جب ہُرُمزان کو حضرت عمررضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا آپ نے اسے قتل کرنا چاہ تواس پراس نے بانی ہانگا، تو آپ نے اسے بانی کا ایک پیالہ دیا، اس نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور بے چین و پریشان ہوا، اور کہا جب تک میں پانی نہ فی لوں آپ مجھے قتل نہ فرمائیں ، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ، اس نے اپنے ہاتھ سے بیالہ پھینک دیا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جا ہے ، اس نے کہا کیا آپ نے مجھے امان نہیں دیدی اور یہ نہیں فرمایا جب تک تم یہ پانی نہ فی لوگ تب تک میں تمہیں قتل نہیں کروں گا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالی اسے ہلاک فرما ہے اس نے امان طلب کرلی اور ، میں پہین نہیں نے بیانی نہیں کروں گا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالی اسے ہلاک فرما ہے اس نے امان طلب کرلی اور ، میں پہین پہین نہیں نے بیانی نہیں کری اور ، میں پہین نہیں بے بھی نہ جیا۔ (تعالی)

# سلیک بن سلکه کا واقعه

(۲۰۲)-ترجمہ: ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ سلیک بن سلکہ کنانہ کے چندلوگوں کے یہاں مہمان ہوئے، توان لوگوں نے ان کی خوب عزت کی ، اور ان کے لیے بہت سے اونٹ جمح کے اور انہیں وہ سارے اونٹ دے دیے ، وہ بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے ، ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور ان کی دوڑ کم ہو چکی تھی ، ان سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں توجتنی دوڑ باقی رہ گئی ہے آپ وہی دکھا دیں ، انھوں نے کہا ٹھیک ہے ، چالیس جوانوں کو میرے پاس ایک بڑی بھاری زرہ لے آؤ۔ وہ لوگ ان کے پاس زرہ میرے پاس پہنچاؤ۔ اور میرے پاس ایک بڑی بھاری زرہ لے آؤ۔ وہ لوگ ان کے پاس زرہ لائے ، اور اپنے جوانوں میں سے چالیس طاقت ور تیز دوڑ نے والے جوانوں کو چھاٹا۔ (جب وہ آگیے) تواب سلیک نے زرہ بہنی اور جوانوں سے کہا جمھے کیڑو۔ پھر وہ در میانی دوڑ دوڑے اور جوان بھی ان کے چیچے اپنی طاقت بھر دوڑے ، وہ انھیں کیڑ نہیں سکے ، یہاں تک کہ سلیک ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے پھر وہ واپس لوٹے اور تنہا قوم کے پاس آئے جبکہ وہ شک رہے تھے وہ دوڑ نے میں زرہ پہنے رہ گئے اور تمام جوانوں سے بازی لے گئے در شریثی )۔

## ابوالعتابيه كي صبح كاواقعه

(۲۰۲۷)-ترجمہ: ابوالعتاہیہ سے کہا گیا آپ نے صبح کس حال میں کی ؟ انھوں نے جواب دیا (میں نے صبح کی) نہ اس چیز پر جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے ، اور نہ اس چیز پر جسے میں پسند کرتا ہے ، اور نہ اس چیز پر جسے میں پسند کرتا ہوں ، اور نہ اس چیز پر جسے شیطان پسند کرتا ہے ، پھر ان سے اس کے بارے میں بوچھا گیا (آخر یہ کسے ہوتا ہے ؟) انھوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی پسند فرما تا ہے کہ میں اس کی فرما برداری کروں اور میں ایسانہیں ہوں ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس مال و دولت ہو تو میں ایسابھی نہیں ہوں۔ میں ایسابھی نہیں ہوں۔ (قلیونی)

# نجيل بن اكثم اور مامون كاواقعه

(۲۰۴۷)-ترجمہ بیخی بن اکثم سے بیان کیا گیا ہے ،انہوں نے کہاکہ میں نے ایک رات خلیفہ مامون رشید کے پاس گزاری،وہ رات کے ایک حصہ میں بیدار ہونے توانہوں نے گمان کیا کہ میں سور ہا ہوں ،ان کو پیاس لگی لیکن انہوں نے غلام کو نہیں بلایا کہ کہیں میں جاگ نہ جاؤں وہ اکھے چیکے سے ڈرتے ہوئے دیے قدموں یہاں تک کہ پانی ٹھنڈ اکرنے والے برتن (فرج) کے پاس آئے، پانی پیاپھرلوٹے وہ اپنی آواز کوچھیارہے تھے گویا کہ وہ چور ہیں، یہاں تک کہ وہ لیٹ گیے ،ان کو کھانسی ہونے گئی تومیں نے دیکھا کہ اپنے منہ میں آستین داخل کررہے ہیں ، تاکہ میں ان کی کھانسی کو نہ سنوں (اور میں جاگ نہ جاؤں ) ضبح صادق یوئی توانہوں نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا،اور میں نے خود کوسو تا ہوا ظاہر کیا،اس پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ نماز فجر کے فوت ہونے کاوقت قریب ہو گیا تواب میں نے حرکت کی ، تب انہوں نے الله اکبر یعنی الله بہت بڑاہے کہا، اے غلام تو محمد کو جگادے ، کہا اس پر میں نے کہا:اے امیر المومنین!رات میں آپ نے جو کچھ کیاوہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دمکیھا تھا،اوریہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کاغلام اور آپ کو ہمارا آ قابنایا ہے۔ (شمس الدین نواجی )

کی بر کمی اور ان کے سائل کا واقعہ

(۲۰۵)-ترجمہ: بیان کیاجاتا ہے کہ بچیٰ بن خالد بر کمی دار الخلافت سے سوار ہوکرایئے گھر کی طرف نکلے توگھرکے دروازے پرایک آدمی کو دمکھا، جب بھی اس سے قریب ہونے تووہ شخص اٹھ کھڑا ہوا،اور ان کوسلام کیااور کہا:اےابوعلی! مجھے وہ چیز دے دیجیے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، میں نے اللہ کوآپ کی طرف وسیلہ اور واسطہ بنایا ہے، تو یکی ٰنے حکم دیا کہ اِس کے لیے اُس کے گھر (لینی میرے گھر میں خود کو ضمیر غائب سے تعبیر کیا ہے) میں ایک جگہ خاص کر دی جائے ،اور ہر دن اس کو ہزار در ہم دیدیے جائیں ،اور پیر کہ اس کا کھانااس (پیچیا ) کے خاص کھانوں میں سے ہو،اس پر وہ شخص ایک مہینہ تھہرارہا، پھر جب مہینہ بورا ہوگیا،اور اسے ایک مہینہ میں تیس ہزار درہم مل چکے تھے، تواس شخص نے ان در ہموں کولیااور واپس چلا گیا، جب اس کا تذکرہ بھی سے کیا گیا، توانہوں نے کہا خدا کی قسم!اگروہ میری زندگی بھراپتی بوری زندگی میرے پاس تھہرار ہتا تو میں اس سے اپنا عطیہ نہ روکتا اور نہ ہی اس سے اپنی میزبانی ختم کرتا۔ (غزالی)

# دوسب سے بری اور دوسب سے اچھی چیزوں کابیان

(۲۰۲)-ترجمہ:بیان کیا گیاہے کہ لقمان نونی حکیم بن عنقاء بن بروق جوایلہ (ملک) کارہنے والا تھااسے اس کے آقانے ایک بکری دی اور اسے حکم دیا کہ اسے ذرج کی اور اس میں سے جو سب سے خراب حصہ ہووہ اس کے پاس لاے، اس نے بکری ذرج کی اور اس کا دل اور زبان لے کر اس کے پاس آیا، پھر اس (آقا) نے اس کو دو سری بکری دی اور اس کو ذرج کر نے کہ اس کا جو سب سے اچھا حصہ ہووہ اس کے پاس لاے ، پھر اس خادم کا حکم دیا پھر یہ کہ اس کا جو سب سے اچھا حصہ ہووہ اس کے پاس لاے ، پھر اس خادم (لقمان) نے بکری ذرج کی، اور اس کے پاس اس کا دل اور زبان لایا، آقانے اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا ، تو اس (لقمان) نے آقا سے کہا ، اے میرے آقا!ان دونوں سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں اگر یہ دونوں اچھی ہیز نہیں اگر یہ دونوں اچھی ہوں ، اور ان دونوں سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں اگر یہ دونوں اچھی ہوں ۔ (قلیونی)

# حضرت ابراتيم بن ادبهم كاواقعه

(۲۰۷) ترجمہ:-بیان کیاجا تاہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ ایک دن شہر بخار کی کے باغوں سے گزرے ، اور باغ کے نیج سے گزر نے والی نہر سے وضو کیا ، اسنے میں ایک سیب د کیھا جسے نہر کا پانی بہارہاہے ، تو (دل میں ) کہااس (کے کھانے) میں کوئی خطرہ نہیں ہے ، چنانچہ اسے کھالیا ، پھراس کی وجہ سے ان کے دل میں شبہ ہوا ، (چونکہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ کھانا جائز نہ ہو) اب انھوں نے ارادہ کیا کہ وہ باغ کے مالک سے اجازت طلب کریں، چنانچہ انھوں نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس پر ایک باندی ان کے سامنے آئی، انھوں نے اس سے کہاکہ گھر کے مالک کو میرے پاس بلا دو، باندی نے کہاوہ ایک عورت کا ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، ان سے میرے لیے اجازت حاصل کرو، باندی نے ایساہی کیا (یعنی اجازت طلب کی) انھوں نے اس عورت کو سیب کے واقعہ کے بارے میں خبر دی، عورت نے ان سے کہا یہ باغ آدھا میرا ہے، اور آدھا بادشاہ کا واقعہ کے بارے میں خبر دی، عورت نے ان سے کہا یہ باغ آدھا میرا ہے، اور آدھا بادشاہ کا عورت نے اپنے تارہ ہوں باخ بیاں اور بلخ بخار کی سے دس دن کی مسافت پر ہے (یہ کہ کر) عورت نے اپنے آدھے سیب کوان کے لیے حلال کر دیا، وہ بلخ کی طرف روانہ ہونے تواضیں بادشاہ جلوس کے ساتھ ملا، چنانچہ انھوں نے بادشاہ کو بورے واقعہ کی خبر دی اس سے بادشاہ جلوس کے ساتھ ملا، چنانچہ انھوں نے بادشاہ کے اوسان (حواس باختہ) خطا ہو (سیب) حلال کرنے کی اجازت طلب کی بیہ س کربادشاہ کے اوسان (حواس باختہ) خطا ہو گیے، اور انھیں ایک ہزار دینار (تخفہ میں) دیے (ابن بطوطہ)

### عبدالعزيزبن مروان كاواقعه

(۲۰۸)-ترجمہ:۔عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے، ایک دن وہ کسی جگہ گیے، اتفاقاً ایک شخص اپنے لڑکے کوا ہے عبدالعزیز: کہ کر آواز دے رہا ہے امیر نے اس کی آواز سنی، تو اسے دس ہزار در ہم دینے کا حکم دیا، تاکہ وہ انھیں اس لڑکے پر خرچ کرے جوان کا ہمنام ہے، یہ خبر شہرِ مصر میں پھیل گئی، لھذا ہر وہ شخص جس کے یہاں اس سال میں بچہ پیدا ہوااس نے اس کانام عبدالعزیز رکھا، اور اس کے برعکس دروغہ تاش تھا جو خراسان میں بڑا دربان تھا ایک دن وہ بخاری کے صرافہ بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص اپنے غلام کو پکار رہا تھا اور لڑکے کانام تاشا تھا، اس پر اس نے بورے صرافہ کو مٹادیخ اور (ان لوگوں) کی جائدادوں کو ضبط کرنے کا خام کیا، اور (ایسااس لیے) کہا، کہ تم لوگوں نے میرے نام کی توہین کرنی چاہی ہے، اب غور کرو یہی فرق ہے ایک آزاد قریشی اور زر خرید غلام کے در میان۔ (غزالی)

## حضرت لقمان اورعابد كاواقعه

(۲۰۹)-ترجمہ: لقمان حکیم نے کہا: میں ایک راستہ میں چل رہاتھا توایک شخص کوٹاٹ پر بیٹھا ہوا دیکھا، میں نے اس سے بوچھا کہ اے شخص اہم کون ہو؟ اس نے کہا: میں آدمی ہوں، میں نے کہا: آپ کانام کیا ہے؟ اس نے کہا: (ٹھہر) تاکہ میں غور کرلوں کہ میرانام کیا ہے؟ پھر میں نے کہا: آپ کانام کیا ہے؟ اس نے کہا: (ٹھہر) تاکہ میں غور کرلوں کہ میرانام کیا ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا، دینے والاتم کو کہاں سے دیتا ہے؟ اس نے کہا جہاں سے چاہتا ہے (دیتا ہے) میں نے کہا، آپ کے لیے خوش خبری ہواور آپ کی آئکھ ٹھنڈی ہو، اس پر اس نے کہا، اس خوش خبری اور آپ کی آئکھ ٹھنڈی ہو، اس پر اس نے کہا، اس

# خليفه متوكل اور ابوعيناء كاواقعه

(۲۱۰)-ترجمہ: متوکل نے ابوعیناسے بوچھا،تمھاری آنکھ کی روشی جانے سے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کس بات سے ہوتی ہے ؟ انہول نے کہا،اے امیر المومنین! (اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے)جس نے مجھے آپ کے دیکھنے سے محروم کر دیا ہے جب کہ سب لوگ آپ کی خوب صورتی پر متفق ہیں۔ (شریشی)

# ایک بے و توف اور ایک بر دبار کا واقعہ

(۲۱۱)-ترجمہ: ایک بے و توف نے کسی بر دبار کو گالی دی، (گالی سن کر) وہ خاموش رہا، تواس بے و قوف نے کہا میں آپ کو مراد لے رہا ہوں، (لیعنی صرف تہ ہیں گالی دے رہا ہوں) تواس بر دبارآدمی نے کہا اور میں تم ہیں سے چثم پوشی کر رہا ہوں۔

ایک شاعرنے کہاہے:

(۱)-بنی مسمع کے غلام نے مجھے گالی دی تومیں نے اس سے اپنی جان وعزت کو محفوظ رکھا۔

(۲)- میں نے اس کوجواب نہیں دیااس لیے کہ میں نے اسے حقیر سمجھا، کون ہے جو کتے کے کاٹنے پراسے کاٹے۔(ثغالی)

بیان کیا گیا ہے کہ ایک حکیم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جوعلم طلب کر رہا ہے ، اور اس میں غور کرنے کو پسند کر رہا ہے ، اور (ساتھ ہی) وہ شرمارہا ہے ، اس پر حکیم نے اس سے کہا :اے شخص! کیا تواس بات سے شرما تاہے کہ اپنی آخری عمر میں اس حالت سے افضل ہو جائے جس حالت میں اس سے پہلے تھا اور یہ بچپن الزام سے (بچھے) بری کر دے گا (بعنی تمھارا خیال یہ ہے کہ بھی شین سیکھا تواس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں آدمی انجام کو نہیں سوچتا ہے اور نہ سیکھنے کے الزام سے میں بری ہوجاؤں گا تو یہ خیال غلط ہے ) حالا نکہ ان پڑھ ہونے میں بچپن عذر نہیں ہے۔ (طرطوشی)

#### رازى اوربچول كاواقعه

(۲۱۲)-ترجمہ: ابوعلی رازی نے بیان کیا کہ میں ملک شام کے راستے میں چند بچوں کے پاس
سے گزرااس حال میں کہ وہ مٹی سے کھیل رہے ہیں اور دھول او پر اڑر ہی ہے میں نے کہا
مٹھر جاؤ، تم سب نے (مجھے )گرد آلود کر دیا، اس پر ان میں سے ایک بچے نے کہا، اے شخ !
آپ کہاں بھاگیں گے جب آپ پر قبر میں مٹی ڈالی جائے گی، (بیہ سننا تھا) تو مجھ پر بے ہوشی
طاری ہوگئ، جب مجھے ہوش آیا (تومیں نے دیکھا) کہ میرے سرہانے وہی بچہ دو سرے بچوں
کے ساتھ بیٹھا ہے اوروہ رور ہے ہیں، پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمھارے پاس (قبر کی
امٹی سے بھائے کی کوئی تدبیر ہے ؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے علاوہ کسی
اور سے پوچھ لو، میں نے کہا اور تمھارے علاوہ وہ کون ہے ؟ اس نے کہا، وہ آپ کی عقل
ہے۔ (شریش)

### ایک حاجی اور بڑھیا کا واقعہ

(۲۱۳)-ترجمہ: بیان کیاجا تاہے کہ ایک شخص حاجیوں کے قافلہ سے بچھڑ گیااور راستہ بھول گیا اور ریکتان میں جاپڑا وہ جلتا رہا یہاں تک کہ ایک خیمہ کے پاس پہنچا ،خیمہ کے اندر ایک بوڑھی عورت اور خیمہ کے دروازے پرایک کتے کوسویا ہواد مکیھا، حاجی نے بڑھیا کوسلام کیااور اس سے کھانا مانگا،اس پر بڑھیانے کہا،اس وادی میں چلے جاؤ اور سانپوں کا اتنا شکار کرلو جو تمھارے لیے کافی ہوں تاکہ میں اس میں سے تمھارے لیے بھون دوں اور تمہیں کھلا دوں ،اس آدمی نے کہا کہ میں سانپوں کے شکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ،بڑھیانے کہا میں تمھارے ساتھ شکار کرول گی ،لہذاتم ڈرو مت ،پھر وہ دونوں چلے ،اور ان دونول کے پیچھے ایک کتابھی حلا، توان دونوں نے اپنی ضرورت کے مطابق سانپ پکڑے ،بڑھیا گھر آئی اور سانپوں کو تلنے لگی، حاجی نے کھانے کے سوا کوئی جارہ نہیں دیکھا،اور اسے ڈر ہوا (کہ اگر اسے نہیں کھاہے گا )کمزوری اور بھوک سے مرجاہے گا،اس لیے اس نے کھایا پھراسے پیاس لگی اوراس نے پانی مانگا، بڑھیانے کہا: پانی کا چشمہ تمھارے سامنے ہے توتم کی لو، پھروہ چشمہ پر گیا توپانی کوکڑوااور نمکین پایا (لیکن)اس کے پینے سے چھٹکارہ نہیں تھااس لیےاس نے پیا،اور بڑھیاکے پاس واپس آیااور کہا،اے بڑی ٹی!مجھے تعجب ہے آپ پراور آپ کے اس جگہ تھہر نے پر اور آپ کے اس کھانا کھانے پر (لینی نہ یہاں کھانا اچھاہے اور نہ پانی اچھاہے پھر بھی آپ رہتی ہیں )اس پربڑھیانے کہا:تمھارے علاقے کسے ہوتے ہیں ؟ حاجی نے کہا: ہمارے علاقے میں کشادہ کھلے مکانات ہوتے ہیں اور پختہ پھل، میٹھے پانی، عمدہ کھانے ، موٹے گوشت اور بہت سی نعتیں اور بہت سے پانی کے چشمے ہوتے ہیں ، بڑھیانے کہامیں نے بیسب باتیں س لیں (لیکن) مجھے بتاؤ کہ کیاتم لوگ کسی ایسے باد شاہ کے ماتحت رہتے ہوجوتم پرظلم کر تا ہو اور جب تم سے کوئی عکطی ہو جائے تووہ تمھارے مالوں کو (جائیداد)لے لیتا ہو،اور تمھاری حالتوں کو خراب کر دیتا ہواور تنہیں تمھارے گھروں سے نکال دیتا ہو،اور تمھاری جائیداد سے

بے دخل کر دیتا ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھی ایسا ہوتا ہے ، اس پر بڑھیانے کہا: تب توظلم وستم کے ساتھ مزیدار کھانا اور آرام دہ زندگی اور طرح طرح کے حلوہ جات زہر قاتل ہوتے ہیں ، اور امن (ظلم سے محفوظ رہنے ) کے ساتھ ہمارے کھانے نفع بخش تریاق ہوتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا؟ ہدایت ربانی (امیان) کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور امن وسکون ہے۔ (غزالی)

#### ابولعقوب بوسف كاواقعه

(۲۱۴)-ترجمہ: ہم لوگ شہر بیروت سے ابولیقوب بوسف کی قبر کی زیارت کرنے چلے جن کے تعلق سے لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ مغرب کے باد شاہوں میں سے ہیں ،اور وہ (قبر) اس جگہ ہے جسے 'گرک نوح''سے جانا جاتا ہے، جوعزیز (حاکم مصر کالقب) کے علاقوں میں سے ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ یعقوب بوسف چٹائیاں بنتے تھے اور اسی کی آمدنی سے گزر او قات کرتے تھے، ان سے روایت کی گئی کہ وہ دمثق میں داخل ہوئے تووہاں وہ سخت بیار ہوئے اور اسی حال میں وہ بازاروں میں پڑے رہے، پھر جب اپنی بیاری سے صحت یاب ہوئے تو شہر دشق سے باہر نکلے تاکہ کوئی باغ تلاش کریں ، اور (مزدوری پر) باغ کی مگرانی کرنے والے ہوجائیں، چنانچہ انہیں بادشاہ نور الدین کے باغ کی نگرانی کے لیے مزدور رکھ لیا گیا، انھول نے اس کی رکھوالی حجیہ مہینہ کی پھر جب پھل کا وقت آیا، باغ کے معاون، نمائندے نے ابولیقوب کو تھم دیا کہ وہ انار لائے ، جسے باد شاہ کھائیں ، ابولیقوب اس کے پاس ایک انار لائے توباد شاہ نے اسے کھٹا پایا،اس پر معاون نے ابولیقوب سے کہا کہ تمہیں باغ کی ر کھوالی کرتے ہوئے چھہ مہینہ گزر چکے اور تم میٹھے کھٹے کونہیں پہچانتے ہو؟ ابولیعقوب نے کہا، آپ نے مجھے نگرانی پر مزدور رکھا ہے نہ کہ کھانے پر، چنانچہ معاون بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کواس کی اطلاع دی، بادشاہ نے اس کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا، اور اس نے خواب میں دیکیے تھا کہ بیروہی ہیں ، بادشاہ نے ان سے کہا، آپ ابولیقوب ہیں ؟ انھوں نے کہا، ہاں۔

اس پربادشاہ ان کی طرف گیا اور ان سے معانقہ کیا اور انہیں اپنے بغل میں بٹھایا، پھر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا اور ان کی مہمانی اس حلال کمائی سے کی جسے اس نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا، ابولیقوب اس کے پاس چند دن رہے پھر سخت ٹھنڈک کے زمانے میں خود دشق سے بھاگ نکلے (ابن بطوط)

## خليفه منصور اور مظلوم كاواقعه

(۲۱۵)-ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ ایک عقل مند شخص کی زمین کسی حاکم نے غصب کر لی اور اس پرظلم کیا، وہ شخص منصور کے پاس گیااوراس سے کہا،اللہ تعالیٰ آپ کواچھار کھے میں آپ ہے اپنی ضرورت ذکر کروں یااس سے پہلے ایک کہاوت بیان کروں؟ منصور نے کہا، بلکہ مجھ سے حاجت بیان کرنے سے پہلے قصہ بیان کرو،اس نے کہا،اللّٰہ تعالٰی آپ کواچھار کھے، بے شک چھوٹا بچے جب اسے کوئی ایسامعاملہ درپیش ہوجسے وہ ناپسند کرے تووہ اپنی مد د کے لیے ا پنی مال کی طرف بھا گتاہے اس لیے کہ وہ اپنے خیال میں اس سے بڑھ کر اپنے لیے اس کے علاوہ کوئی مدد گار نہیں جانتاہے ، پھر جب وہ جوان اور طاقت ور ہوجاتا ہے تواس کا بھاگنا اور شکایت کرنااینے باپ کی طرف ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ اس کی مدد کے لیے اس کی ماں سے زیادہ طاقت ور ہے، پھر جب وہ بالغ اور مرد ہوجاتا ہے اور اسے کوئی معاملہ لاحق ہوتا ہے تب وہ حاکم سے شکایت کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حاکم اس کے باپ سے زیادہ طاقت ور ہے، پھراگراس کی عقل پختہ اور انتہائی خود دار ہو توباد شاہ سے شکایت کر تاہے کیوں کہ وہ جانتاہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ طاقت ورہے ، پھراگر بادشاہ اس کا انصاف سے فیصلہ نہ کرے تووہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر تاہے اس لیے کہ وہ جانتاہے کہ اللہ تعالی باد شاہ سے زیادہ طاقت والا ہے (ان ساری تفصیلات کے بعد میری حاجت رہے)کہ مجھ پرایک مصیبت آپڑی ہے اور آپ کے او پر آپ سے بڑھ کر اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے ، پھر اگر آپ انصاف سے فیصلہ کریں تواچھاہے ور نہ میں زمین کامعاملہ اللہ تعالیٰ کی

بارگاہ میں پیش کروں گا، باد شاہ نے کہا (تم خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش مت کرو) بلکہ ہم تمھارا فیصلہ انصاف سے کریں گے اور تھم دیا کہ وہاں کے حاکم کواس کی زمین لوٹا دینے کا فرمان لکھاجائے۔

# الله تعالى كى مردسے نجات يانے كاواقعہ

(۲۱۷)-ترجمہ: بیان کیا گیاہے کہ جزیرہ سلی کا بادشاہ ایک رات بے خواب رہااور اسے نیند نہیں آئی ،اس نے بحریہ کے امیر کے پاس پیغام بھیجااور کہا:تم ابھی ایک جہاز افریقہ بھیجوجو میرے پاس وہاں کی خبر لائے ،امیر نے جہاز تیار کیا اور اسے اسی وقت روانہ کر دیا۔جب لوگوں نے صبح کی تو جہاز اسی جگہ کھڑا ہے اور ذرہ بھر نہیں کھسکا ہے ۔اس پر باد شاہ نے اس ہے کہا:کیاتم نے وہ کام نہیں کیاجس کامیں نے حکم دیا تھا؟اس نے کہا:ہاں میں نے آپ کے تھم کی تغییل کی اور جہاز روانہ کردیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آگیا،اب آپ سے جہاز کا کپتان (تمام ماجرا) بیان کریں گے ،اتنے میں جہاز کاکپتان آیااس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، بادشاہ نے کہاجب میں نے تہمیں حکم دیا توتمہیں کس چیز نے منع کیا ؟اس نے عرض کیا ، میں جہاز میں روانہ ہواایک بجے آدھی رات ہوئی اور جہاز ران جہاز حلارہے تھے اسی در میان میں نے ایک آواز سنی ، کوئی کہ رہاہے: اے اللہ!اے اللہ!اے مدد حاہنے والوں کی مد دکرنے والے!اسی کووہ بار بار دہرہ رہاہے،جب اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی توہم نے بھی اسے کئی بار پکارا، ہم حاضر ہوئے، ہم حاضر ہوئے، ہم حاضر ہوے، وہ پکار رہا تھا، اے اللہ !اے اللہ !اے مدد جاہنے والوں کی مدد کرنے والے اور ہم اسے جواب دے رہے تھے ،ہم حاضر ہوئے ،ہم حاضر ہوئے ،اور ہم آواز کی طرف بڑھے توہم نے اس آدمی کوڈو بتا ہوازندگی کے آخری لمحہ میں پایا ، توہم نے اسے دریاسے نکالا اور اس سے اس کا حال بوچھا،اس نے بتایا کہ ہم افریقہ سے روانہ ہوے تھے تو کئی دن ہوے ہماری کشتی ڈوب

گئی اور میں برابر تیر تار ہایہاں تک کہ میں موت کے منہ میں پہونج چکا تھا توتمھاری جانب کے علاوہ میں نے کسی اور طرف سے مدد محسوس نہیں کی ، لہذا پاک ہے وہ ذات جس نے وحشت کی تاریکی اور دریا میں ڈو بنے والے کی خاطر ایک بادشاہ کو بیدار رکھا ایک جابر کواس کے محل میں بے خواب کیے رکھا یہاں تک کہ اسے ان تینوں تاریکیوں سے نکال باہر کیا ، رات کی تاریکی اور وحشت کی تاریکی ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ، پاک ہے جھے اے اور سمندر کی تاریکی اور وحشت کی تاریکی ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ، پاک ہے جھے اے سب مہر بانوں سے بڑھ کر مہر بان۔ (طرطوشی

#### فوجی اور دھوکے باز کا واقعہ

(٢١٤)-ترجمه: شهر اسكندريه كي سرحد پرايك حاكم تفاجيے حسام الدين كهاجاتا تفاءايك رات وہ اپنی مجلس میں بیٹےا ہوا تھا ،اسی در میان اس کے پاس ایک فوجی آیا ،اور اس سے کہا:اے ہمارے حاکم آ قا!آپ جان لیس کہ میں اس شہر میں اسی رات کو داخل ہوااور فلال ہوٹل میں تهمرا، پھر میں اس میں تہائی رات تک سویا اور جب بیدار ہوا تواینی تھیلی کوبندھا ہوا پایااور اس میں سے میرابٹوہ جس میں ہزار دینار تھے چوری ہو گیا، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حاکم نے (ایک شخص کو )بھیجااور پولس دستہ کو بلوایااور ہوٹل میں موجود تمام لوگوں کو حاضر کر نے کا حکم دیا،اور صبح تک انہیں قید کرنے کا حکم دیا، پھر جب صبح ہوئی توسزا دینے والے ہتھیار کے لانے کا حکم دیا،اور ان لوگوں کو در ہموں کے مالک فوجی کے سامنے پیش کیا،اور ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا ،اتنے میں ایک آدمی آیا اور لوگوں کو چیرتا پھاڑتا حاکم اور فوجی کے سامنے جا کھڑا ہوا ،اس نے کہا: حضور ان سب لوگوں کو جھوڑ دیجئے کیوں کہ بیسب لوگ مظلوم ہیں اور میں ہوں وہ شخص جس نے اس فوجی کا مال لیا ہے اور پیہ ہے اس کا بٹوہ جس کو میں نے اس کی تھیلی سے لیاہے پھراسے اپنی آستین سے نکالااوراسے فوجی اور حاکم کے سامنے رکھ دیا،اس پر حاکم نے فوجی سے کہا:تم اپنامال لے لواور اس پر قبضہ کرلواب ان لوگوں پر تمھارا کوئی مطالبہ باقی نہیں رہا،وہ لوگ اور تمام حاضرین اس شخص کی تعریف کرنے لگے اور اسے دعائیں دینے

لگے، پھراس شخص نے کہا:اےامیر!یہ کوئی جالبازی نہیں جومیں خود آپ کے پاس آیااور اس بٹوہ کو پیش کیا، (لیکن) حقیقت میں چالبازی اس بٹوہ کو دوبارہ اس فوجی سے لے لینے میں ہے ، حاكم نے كہا: اے حالاك! جس وقت تونے اس كوليا تو تونے كيسے كيا؟ اس نے كہا: اے حاکم!میں مصرکے صرافہ کے بازار میں تھا،جب میں نے اس فوجی کو دیکھاکہ اس نے سونے کی ریز گاری (بیسے کا چینج لینا) لی اور اسے اس بٹوہ میں رکھا، تومیں نے گلی در گلی اس کا پیچھا کیا ، (لیکن)میرے لیے اس سے مال لینے کی کوئی صورت نہ بن سکی، پھراس نے سفر کیا، تومیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک اس کے بیچھے لگار ہااور راستہ بھراس سے (مال حاصل کرنے کی) تدبیر کرتار ہا(لیکن) اس سے مال لینے پر قادر نہیں ہوا، پھر جب بیراس شہر میں داخل ہوا ا تواس کے چیچیے میں بھی آیا یہاں تک کہ بیراس ہوٹل میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے بغل میں تھہرااور گھات میں لگارہایہاں تک کہ بیہ سو گیااور میں نے اس کے خرالے لینے کوسنا تو اس کی طرف آہستہ آہستہ جلااور تھیلی کواس چھری سے کاٹ لیااور بٹوہ کواس طرح لیا،اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھاے اور بٹوہ فوجی اور حاکم کے سامنے سے اٹھالیا اور فوجی اور حاکم کے بیچھے ہو گیااس حال میں کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہیں د کھار ہاہے کہ بٹوہ کو تھیلی سے کیسے لیا،اور اجانک وہ بٹوہ لیکر دوڑ پڑااور ایک تالاب میں کودپڑا اس پر حاکم نے تالاب کے کنارے سے شور مجایااور کہا،اسے پکڑواور اس کے پیچھے پانی میں اترو، ابھی لوگوں نے اپنے کپڑے اتارے اور تالاب میں کودے بھی نہ تھے کہ مکارنے اپنا راستہ لیا،لوگوں نے اسے تلاش کیا مگر اسے نہ پاسکے ،اور بیراس وجہ سے کہ اسکندر بیر کی تمام گلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں ،لوگ واپس ہوے اور مکار کو پکڑنہ سکے ،اس پر حاکم نے فوجی سے کہاکہ لوگوں پر تمھاراکوئی حق باقی نہ رہا،اس لیے کہ تم نے اپنے مخالف کو پہیان لیااور اینے مال کو قبضہ میں لے لیااور تم اس کے بعد اس کی حفاظت نہ کرسکے ، تو فوجی اٹھااس

حال میں کہ اس کا مال ضائع ہو د پاتھا اور لوگوں کو فوجی اور حاکم کے ہاتھوں سے چھٹکارامل د پکا تھا۔ (الف لیلہ ولیلہ)

#### خليفه مامون اور سنار كاواقعه

(۲۱۸)-ترجمہ: سلیمان وراق نے بیان کیا، انہوں نے کہاکہ میں نے خلیفہ مامون سے بڑھ کر صبرو تخل والا آدمی کسی کونہیں دیکھا ،ایک دن میں ان کے پاس حاضر ہوااور ان کے پاس سرخ یا قوت کا ایک لمبانگینہ تھا، جس کی حپک اور روشنی ایسی تھی جس سے ان کی مجلس منور ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے تھے اور اس کی تعریف کررہے تھے پھر انہوں نے ا یک سنار کوبلایا،اور اس سے کہا:اس تگینہ کوایسے ایسے بناؤاور اس میں فلاں فلاں چیز جڑو،اور اس کو مجھا دیا کہ وہ اس کو کہیے بناے گا توسنار نے اسے لیااور حلاا گیا، پھر تین دن کے بعد میں دوبارہ مامون کے پاس گیا توان کو نگینہ یاد آیا ،انہوں نے سنار کوبلایا تووہ اسے لیکر آیا اس حال میں کہ وہ کانپ رہاتھااور اسکے چہرے کارنگ متغیر ہورہاتھا،اس پر مامون نے کہا: نگیبنہ کاتم نے کیا کیا ؟ تووہ نتلانے لگا اور کوئی بات نہ بول سکا ، تومامون نے اپنی دانائی سے سمجھ لیا کہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیاہے ،انہوں نے اپناچرہ اس سے پھیر لیایہاں تک کہ اس کی گھبراہٹ ختم ہوگئ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوے اور اپنی بات دہرائی ،اس پر سنار نے کہا ،آپ کی امان حیاہتا ہوں اے امیر المومنین !کہا تیرے لیے امان ہے، تواس نے گلینہ کے حیار ٹکڑے نکالے (اور کہاکہ)میرے ہاتھ سے تکینہ نہائی پر گرااور اس کے چار ٹکڑے ہوگیے جبیباکہ آپ دیکھ رہے ہیں ،اس پر مامون نے کہا کوئی بات نہیں ،اس کی تم چار انگوٹھیاں بنادو ،اور اس سے بات کرنے میں نرمی برتی یہاں تک کہ مجھے گمان ہواکہ وہ تکبینہ کو چار ٹکڑے کرانا چاہتے تھے، پھر جب وہ مرد (سنار)ان کے پاس سے حلا گیا تومامون نے کہا:کیاتم سب جانتے ہوکہ اس تگینہ کی کیا قیمت ہے ؟ہم نے کہا: نہیں،انہوں نے کہا:اس کو ہارون رشید نے ایک لاکھ بیں ہزار میں خریداتھا۔ (انلیدی)

# نظام الملك اور ابوسعيد صوفى كاواقعه

(۲۱۹)-ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جن کو ابوسعید کہا جاتا تھا نظام الملک کے پاس گئے ،اور ان سے کہا،اے امیر المومنین!امن وسلامتی کے شہر بغداد میں آپ کے لیے ایک ایسامدر سه بنادول گاجس کی نظیر بوری روئے زمین میں نہ ہو،اس کی وجہ سے آپ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا،باد شاہ نے کہا، بناؤ، چھراس نے بغداد میں اپنے معاونین کو لکھا کہ وہ سب لوگ ان کومال دیں ،اس کے بعد ابوسعید نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک میدان (زمین کابڑا حصہ)خریدااور مدرسہ نظامیہ کانقشہ بنایااور اس کی خوبصورت عمارت تعمیر کی اور اس پر خلیفہ نظام الملک کانام کندہ کرایا اور اس کے اردگر دبازار بنائے جنمیں مدرسہ پر وقف کر دیا (تاکہ اس کی آمدنی مدرسہ کے کام آہے)اور جائداد، د کانیں اور حمام خریدے جو مدرسہ پر وقف کردئے گیے ،اس طرح نظام الملک کووہ ریاست ،سرداری اور شہرت نصیب ہوئی کہ اس کا چرچه روئے زمین پر پھیل گیااور اس کا اثر مشرق ومغرب (بعنی بوری دنیا) میں پھیل گیا،اور به کام پورے دس سال کے زمانے میں ۲۵۰م میں مکمل ہوا، پھراخراجات کا حساب نظام الملک کی بار گاہ میں پیش کیا گیا ، تووہ ساٹھ ہزار دینار کے قریب پہنچا، پھر لکھنے والوں اور حساب کرنے والوں کے ذریعہ نظام الملک تک بیہ خبریہونجی کہ وہ جوابوسعیدنے خرچ کیا ہے تقریبًا نوہزار دینار ہے ،بقیہ سارار و پیہ ابوسعید نے اپنے پاس دباکر رکھ لیا ہے اور اس معاملہ میں آپ سے خیانت کی ہے، تونظام الملک نے ابوسعید کوشہراصفہان میں حساب کرنے کے لیے بلایا،جب ابوسعید نے اس بات کومحسوس کیا، (کہ اب وہاں جانے سے میراراز فاش ہوجائے گا) تواس نے خلیفہ ابوالعباس کے پاس ایک قاصد بھیجا جواس سے کہے کہ کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں دنیا بھر میں آپ کی شہرت پھیلا دوں اور آپ کے نام و نمود کی الیسی تشهیر کردوں جس کوزمانہ مٹانہ سکے ،خلیفہ نے کہااور وہ کیا ہے ؟اس نے کہا،وہ بیہ ہے کہ آپ نطام الملک کانام اس مدرسہ ہے مٹوادیں اور اس پر اپنانام ککھوادیں اور نظام الملک کو

ساٹھ ہزار درہم تول کردیں، اس پر خلیفہ نے ابوسعید کے پاس کہلا بھیجا کہ کسی کو بھیج دو جومال لے جائے ، جب ابوسعید نے خلیفہ سے بیہ بات پختہ کرلی، تواصفہان گیے ، (اور خلیفہ نظام الملک کے پاس پہنچے) تونظام الملک نے ان سے کہا، کہ آپ نے ہم سے تقریباً ساٹھ ہزار دینار لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حساب نکال کر دکھائیں، اس پر ابوسعید نے بادشاہ سے کہا ، کہ آپ بات کو طویل نہ کریں، اگر آپ (میرے دیے ہوئے حساب پر) راضی ہیں تو ٹھیک ، کہ آپ بات کو طویل نہ کریں، اگر آپ (میرے دیے ہوئے حساب پر) راضی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں مدرسہ پر آپ کا لکھا ہوانام مٹادوں گا اور اس پر کسی دوسرے کا نام لکھ دوں گا ، آپ میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دیں جو مال لے لے ، جب نظام الملک کو اس کا اندازہ ہوگیا (کہ وہ مجھے رقم دے دیگا اور کسی دوسرے خلیفہ کا نام اس پر لکھ دے گا) تو کہا، اے شخ ! ہم نے وہ تمام رقم آپ کو دیدی اور ہمارانام مت مٹائیں، پھر ابوسعید نے اس رقم سے صوفیہ ہم نے وہ تمام رقم آپ کو دیدی اور ہمارانام مت مٹائیں، پھر ابوسعید نے اس رقم سے صوفیہ کے لیے مکانات بنواے اور بہت سی زمین ہوٹل، باغات اور گھر خریدے اور این تمام کو صوفیہ کے لیے وقف کر دیا۔ (طرطوثی)

### ساتواں باب لطیفوں کے بیان میں

(۲۲**۰) ترجمہ:**۔ایک عقل مندنے کسی بے وقوف کو پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا، ایک پتھر دوسرے پتھر پر بیٹھا ہے۔(ابشیھی)

(۲۲۱) ایک آدمی نے کسی فلسفی کو دمکیھا کہ وہ ایک بوڑھے آدمی کوادب سکھار ہاہے تو اس نے کہا، آپ کیاکررہے ہیں؟اس نے جواب دیا، ایک حبثی کو نہلار ہاہوں شاید کہ یہ گورا ہوجاہے۔(مستعصی)

(۲۲۲) ماجری نے ایک ڈاکٹر کی ہجو کرتے ہوئے کہا: (۱) وہ جپاتا ہے اس حال میں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ روح نکا لنے کے لیے آستینوں کو چڑھائے ہوئے ہیں۔ (۲۲۳) بیان کیا گیاہے کہ ایک شخص نے کسی بادشاہ کے زمانے میں نبوت کا دعوی کی ، جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا توبادشاہ نے اس سے کہا، کیا توبی ہے؟ اس نے کہا، ''ہاں '' بادشاہ نے کہا، تم کس کی طرف جھیج گئے ہو؟ اس نے کہا آپ کی طرف، بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ایک بد زبان بے وقوف ہو، اس نے کہا ہے شک ہر قوم کی طرف انہیں حبیبا آدمی جھیجا جاتا ہے، اس پر بادشاہ ہنس پڑا اور اسے کچھ (بطور انعام) دینے کا حکم دیا۔ (اشبھی)

(۲۲۴) ایک آدمی نے شراب بینی جھوڑ دی، اس سے کہا گیا کہ تم نے اسے کیول جھوڑ دیا؟ حالا نکہ بید دل کی طرف خوشی کا پیمبر ہے، اس نے کہا اور لیکن بیر بہت برا پیمبر ہے، بھیجاجا تاہے۔ (شریشی) بھیجاجا تاہے پیٹ کی طرف سے اور سرکی طرف حلاجا تاہے۔ (شریشی)

(۲۲۵) ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ، لوگوں نے اس سے خلیفہ مامون کی موجودگی میں مجزہ طلب کیا ، اس نے کہا ، میں تم لوگوں کے سامنے پانی میں کنگری ڈالتا ہوں وہ گھل جائے گی ، لوگوں نے کہا ہمیں قبول ہے ، اس پر اس نے اپنی جیب سے ایک کنگری نکالی اور پانی میں ڈال دیا تو وہ گھل گئ ، لوگوں نے کہا ہیہ کوئی چال ہے ، ہم تہجیں اپنے پاس سے کنگری دیتے ہیں اسے پانی میں ڈالو وہ گھلے (توہم تسلیم کریں گے) اس نے کہا ، نہ تم لوگ فرعون سے ہواور نہ میں کرامت میں موسیٰ علیہ السلام سے ہڑا ہوں ، فرعون نے موسیٰ فرعون نے موسیٰ (علیہ السلام) سے نہیں کہا تھا کہ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا جو آپ لاٹھی سے کر رہے ہیں دعلیہ السلام) سے نہیں کہا تھا کہ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا جو آپ لاٹھی سے کر رہے ہیں ایسے السلام) سے نہیں آپ کو اپنے پاس سے لاٹھی دوں آپ اسے اثر دہا (سانپ) بنائیں (اگر آپ ایساکریں گے تومیں آپ کو نی مانوں گا) تو (میہات سن کر) مامون ہنس پڑا اور انعام سے نوازا۔

(۲۲۷) ترجمہ:۔ایک شخص نے در ہموں کی ایک تھیلی چرائی اور چل دیا یہاں تک کہ وہ مسجد میں آیا اور نماز پڑھنے لگا،امام نے" و ما تلك بیمینك یا موسیٰ" (اے موسیٰ

تمھارے ہاتھ میں کیا ہے؟) کی قرات کی ، اور موسیٰ اس اعرابی (بدو) کا نام تھا، اس نے کہا،
کوئی شک نہیں بلاشبہ (اے امام) توجادوگرہے پھر تھیلی چھینک دی اور بھاگ نکلا۔ (قلیوبی)

(۲۲۷) ایک بادشاہ نے اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے سے کہا، میرے
پاس ایک سفید گھوڑالاؤ، اس پر اس کے وزیر نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت! آپ سفید گھوڑا
نہ فرمائیں اس لیے کہ یہ عیب ہے جو بادشاہوں کے رعب و دید ہہ کو مجروح کرتا ہے۔ بلکہ
اشہب (سیاہی مائل سفید) گھوڑا فرمائیں ،، پھر (ایک دن) کھانا پیش کیا گیا تو دستر خوان کے ذمہ
دار سے بادشاہ نے کہا، اشہب پلیٹ لاؤ، اس پر وزیر نے کہا، آپ جو چاہیں فرمائیں ، آپ کو درست کرنے کی میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ (ابشیھی)

(۲۲۸) اشعب نے ایک شخص کو طشتری بناتے دمکیھا تواس سے کہا، میں مجھے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تم اس کی چوڑائی میں ایک گھیرا یادو گھیرا بڑھا دو، اس پراس مرد نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اشعب نے کہا شاید کسی دن اس میں کوئی چیزر کھ کرمجھے تحفہ دیاجائے۔ (شریش)

(۲۲۹) ایک بزرگ جوشیخ کرمانی سے مشہور تھے شاعر تھے اور مختاجوں کے بھیس میں رہتے تھے،ان کی دونوں آنکھوں میں تکلیف رہتی تھی، سرمہ بناتے اور فرمائش کرنے والوں کو پیچے تھے،ایک دن کسی شخص نے ان سے ایک درہم کا سرمہ خرید ااور خرید نے والے نے دمکھا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے تواس نے انہیں دو درہم دیے اور کہا کہ یہ ایک درہم آپ کے سرے کی قیمت ہے اور دو سرا درہم آپ کے لیے ہے اس سے آپ بھی سرمہ خرید کیں اور اپنی دونوں آنکھوں میں سرمہ لگائیں توان بزرگ نے اس بات کو بہت پسند کیا۔ (ابن طقطقی)

## حجاج بن بوسف اور ایک بزرگ کا واقعه

(۱۳۰۰) ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ تجاج بن بوسف کسی دن تفریج کے لیے نکاہ اور اپنے ساتھیوں کو سیر و تفریج سے روک دیا اور خود تنہا چلا، (اسی دوران) بنی عجل کے ایک بزرگ آدمی سے اس کی ملا قات ہوئی، حجاج نے اس سے کہا، اے بزرگ!آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اس نے کہا، اسی گاؤں سے، حجاج نے کہا، شہر کے حاکموں کے بارے میں آپ لوگوں کی راے کیا ہے؟ اس نے کہا سب (حاکم) برے ہیں، لوگوں پر ظلم بارے میں آپ کی کرتے ہیں اور ان کے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں، حجاج نے کہا اور حجاج کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا دور اس کا منھ کالاکر دے اور اس کا منھ کالاکر دے اور اس کا منھ کیا لاکر دے اور اس کا منھ کی کالاکر دے جس نے اسے اس دیار پر حاکم بنایا ہے ، اس پر حجاج نے کہا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس نے کہا، خدا کی قسم نہیں ، حجاج نے کہا، میں ہی حجاج ہوں، اس نے کہا میں آپ پر قربان، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں ، اس نے کہا، میں میں آپ پر قربان، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں ، اس نے کہا، میں بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن عامر ہوں ، ہر دن قریب اسی وقت مجھ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے (بیہ بن تیں ہوں ) جانے ہنس پڑااور اسے انعام دیا۔ (ابن قتیہ)

#### مامون رشیداور نبوت کے دعوبدار کاواقعہ

(۲۳۱) ترجمہ: ایک آدمی نے مامون رشید کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا ، جب لوگول نے اس سے کہا کہ ہر نبی کا جب لوگول نے اس سے کہا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی میجزہ ہو تا ہے ، جواس کی نبوت پر دلالت کر تا ہے ، آپ کے مجزات میں سے کون سی چیز ہے ؟ اس نے کہا آپ جو چاہیں سوال کریں ، مامون رشید نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب بے داڑھی والے غلام داڑھی والے ہوجائیں ، اس پر اس نے کچھ دیر تک سر جھکالیا ، پھر اپ سر کواٹھایا ، اور کہا ، کیسے جائز ہوگا ، یہ کہ میں ان بے داڑھی والوں کو داڑھی والاکر دوں اور ان کی اچھی صور توں کو بدل دوں ، لیکن ان لوگوں کو جو داڑھی والے ہیں تھوڑی دیر میں ب

داڑھی والا بناسکتا ہوں، مامون رشید کو اس کا جواب پسند آیا اور اسے معاف کر دیا۔ (ابن طقطقی)

(۲۳۲) بیان کیاجاتا ہے کہ ایک ہے و قوف اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا ، تو موٹی بکریوں کو سبز گھاس والی جگہ میں چراتا تھا اور دبلی بکریوں کو دور رکھتا تھا، اس پراس سے کہا گیا، تمھار ابرا ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ تعالی نے جسے خراب کر دیا ہے میں اسے اچھا نہیں کروں گا اور جسے اللہ نے اچھا کر دیا ہے میں اسے خراب نہیں کروں گا۔ (لطائف العرب)

خلیفہ معتصم اور جنیداسکافی کے لڑکے کا واقعہ

(۲۳۳۳) ترجمہ:۔خلیفہ معتصم جنیداسکافی کے بیٹے علی سے محبت کرتے تھے،اورعلی شکل وصورت اور گفتگو میں اچھے تھے،(لینی اچھی صورت اور میٹھی گفتگو کرنے والے تھے)

توخلیفہ معتصم نے ابن حماد سے کہا، کہ جنید کے بیٹے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ میرا ساتھی ہونے کے لیے تیار ہوجائے، چپانچہ وہ علی کے پاس گیا،اور اس سے کہاتم امیرالمؤمنین کے ساتھی ہونے کے لیے تیار ہوجاؤ،اس لیے کہ خلفاکی صحبت بڑی بات ہے،علی نے کہا ساتھی ہونے کے لیے میں کس طرح تیار ہوجاؤں؟ اپنے سرکے علاوہ دوسراسرلگالوں، اپنی ساتھی ہونے کے لیے میں کس طرح تیار ہوجاؤں؟ اپنے سرکے علاوہ دوسراسرلگالوں، اپنی تادلہ خیالات اور ہم نشینی سے فائدہ اٹھانا ہے اور بید کم تھوکو گے نہیں اور نہ کھانسو گے اور نہ حوار ہونے پر (کجاوہ) ایک طرف جھکنے کے خوف سے سوار ہونے میں تم چہلے سوار ہوئے ، (کیوں کہ سوار ہونے میں کجاوہ ایک طرف جھک کر پلٹ نہ جائے) اور ازنے میں وہ (خلیفہ) تم سے چہلے ازیں گے، توجب یہ ساتھ میں سوار ہونے والا (ان سارے معاملات کو) نہیں کرے گا تو یہ سیسہ کا ڈر مٹ جس سے گنبد برابر کیا جا تا

ہے وہ دونوں ایک ہوں گے، اس پر علی نے ابن جہادسے کہا، جاؤ، خلیفہ سے کہ دوآپ کی رفاقت نہیں کرے گامگر وہ شخص جو گھٹیا درجہ کا ہو، وہ معتصم کے پاس آیا اور اس سے لڑکے کی بات بتائی، اس پر وہ ہنسااور کہا، اسے میرے پاس لاؤ، پھر جب وہ آیا تو خلیفہ نے کہا، اے علی! میں تمھارے پاس قاصد بھیجتا ہوں کہ تم میری رفاقت میں رہو تو تم نہیں کرتے ہواس نے خلیفہ سے کہا، کہ آپ کا یہ ناتمجھ قاصد میرے پاس حسان سامی اور خالو یہ حاکمی کے شرائط لایا تھا، چنا نچہ اس نے کہا کہ تم تھوکو گے نہیں اور نہ چھینکو گے اور اپنی انگلیاں چٹخانے لگا، اور یہ رفاقت میں رہوں تو جب مجھے چھینک آئے گی تو میں چھینکو گا ور نہ پھر میرے اور آپ کی رفاقت میں رہوں تو جب مجھے چھینک آئے گی تو میں چھینکو گا ور نہ پھر میرے اور آپ کے در میان کوئی معاملہ نہیں ہے ، اس پر معتصم ہنس پڑا اور اپنے دونوں پیروں سے (زمین کو) کریدا (اس سے رضا مقصود تھی) اور کہا، تم ان شرطوں پر میری رفاقت میں رہو

## ملال میں ڈالنے ننگ کرنے والے مہمان کاواقعہ

(۲۳۳) ترجمہ:۔ ایک شخص ایک آدمی کا مہمان ہوا تو وہ کمی مدت تک تھہرارہا یہاں تک کہ میزبان کوبرالگا،اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا ہمیں اس کے تھہرنے کی مدت کیسے معلوم ہو؟اس کی بیوی نے اس سے کہا،ہم آپس میں جھگڑا کریں، یہاں تک کہ اس کے پاس مقدمہ لے جائیں (تو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کتنا تھہرے گا)اس شخص نے جھگڑا کیا تو عورت نے مہمان سے کہا،اس ذات کی قسم جو کل صبح آپ کی روانگی کو بابر کت بنائے ہم دونوں میں کون بڑا ظالم ہے ؟اس پر مہمان نے کہا،اس ذات کی قسم جو آپ لوگوں کے پاس میرے ایک ماہ تھہرنے کو میرے لیے بابر کت بنائے، میں نہیں جانتا ہوں (کہ تم میں سے کون بڑا ظالم ہے)۔

## بصره اور مدینے کے رہنے والے کا واقعہ

(۲۳۵) ترجمہ: -ایک بھرہ کارہنے والاکسی مدینے کے رہنے والے کا مہمان ہوا اور وہ اس کا دوست تھا، اس نے اس کے پاس بیٹنے میں طول دیا، (پھر جب کافی مدت گزرگئی اور مہمان نہیں گیا اور مہمان نہیں گیا اور مہمان نہیں گیا اور میزبان سے صبر نہ ہوا) تومدنی نے اپنی بیوی سے کہا: جب کل کا دن ہو گاتو میں مہمان سے کہوں گاکہ وہ کتنے ہاتھ کو دتاہے ؟ پھر میں کو دوں گا، پھر جب وہ کو دے تو اس کے پیچھے دروازہ بند کر لینا، پھر جب کل ہوا تومدنی نے کہا: اے ابو فلال! آپ کی چھلانگ کتنی ہے ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مدنی نے تجویز پیش کی کہ وہ اس کے ساتھ کو دے تواس نے منظور کر لیا پھر مدنی اپنے گھر سے باہر کی طرف کئی ہاتھ کو دا اور مہمان سے کہانا ہم کو دو تو مہمان گھر کے باہر کئی ہاتھ کو دا اور مہمان نے مہمان گھر کے اندر دوہا تھ کو دا ہو کو دا ور اہندائم بھی چارہا تھ گھر کے باہر کئی ہاتھ کو دا اور مہمان نے کہا گھر میں دوہا تھ کو د زاہ ہر کے چارہا تھ کو د نے سے بہتر ہے ۔ (مبرد)

#### شاعراور خليفه مامون كاواقعه

(۲۳۹) ترجمہ: ۔ایک شاعر خلیفہ مامون کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں نے آپ
کی شان میں ایک شعر کہا ہے، مامون نے کہا: اسے مجھے سناؤ، اس نے کہا(ا) لوگوں کا رب
آپ کی عمر دراز فرما کے اس لیے کہ چہرے کی خوب صورتی کے ساتھ اس نے آپ کو ترقی دی
ہے (بعنی آپ کو ظاہری و باطنی خوبیاں حاصل ہیں) (۲) شہر بغداد آپ کے نور کی چیک سے
روشن ہو گیا ہے اور لکڑی آپ کے عطیہ سے سرسبز و شاداب ہو چکی ہے۔ (راوی نے
کہا) اس پر خلیفہ مامون نے تھوڑی دیر تک سرجھکا یا اور کہا: اے اعرانی! میں نے بھی تیرے
بارے میں ایک شعر کہا ہے اور گنگنا نے لگا۔ (۱) لوگوں کا رب تیری عمر خوب دراز کرے بلا
شہرجس نے تھیں امید دلائی ہے اس نے تھیں غلطی میں ڈالا۔ (۲) توایسے شخص کے پاس آیا
شہرجس نے تھیں امید دلائی ہے اس نے تھیں غلطی میں ڈالا۔ (۲) توایسے شخص کے پاس آیا

ہے جس کا بٹوہ خالی ہے اور وہ کوئی چیز جمع کرتا توتم کو ضرور دیتا۔اس پر شاعر نے کہا: اے امیر المؤمنین!شعر کے بدلے شعر کہنا حرام ہے اس لیے دونوں شعروں کے در میان کوئی ایسی چیز رکھیں جس سے دل خوش ہو، چیاں چہر مامون ہنسااور اسے کچھ مال و دولت دینے کا حکم فرمایا۔ (اللیدی)

#### دیباتی بوڑھے کے ساتھ ہارون رشیداور جعفر کاواقعہ

(۲۳۷) ترجمه: - بیان کیاجاتا ہے کہ امیر المؤمنین ہارون رشید ، ابو یعقوب ندیم ، جعفر بر مکی اور ابونواس کسی دن نکلے اور جنگل میں (سیر و تفریح کے لیے) چلے، توان لوگوں نے ایک بوڑھے کو دمکیھا جواینے گدھے پر ٹیک لگائے ہوئے ہے ،ہارون رشیدنے جعفرسے کہا:اس بوڑھے سے بوچھوکہ وہ کہال سے آیا ہے؟ چنال چیہ جعفرنے اس سے کہا: آپ کہال سے آئے ہیں؟ بوڑھے نے کہابھرہ سے، جعفرنے کہا: اور آپ کوکہاں جاناہے؟اس نے کہا: بغداد، جعفرنے کہا: اور بغداد میں کیا کرو گے ؟ بوڑھے نے کہا کہ میں (وہاں) اپنی آنکھ کی دوا تلاش کروں گا،اس پر ہارون رشیر نے کہا: اے جعفر!اس سے مذاق کرو، جعفر نے کہا جب میں اس سے مذاق کروں گا تواس سے وہ بات سنوں گا جو مجھے ناگوار ہوگی ، ہارون رشید نے کہا میرے حق کی قشم جوتم پرہے تم اس سے مذاق کرو، جنال چہ جعفرنے بوڑھے سے کہا: اگر میں آپ کوالی دوابتادوں جو آپ کوفائدہ دے توبدلے میں آپ مجھے کیادیں گے ؟ بوڑھے نے کہا: الله تعالی میری جانب سے آپ کووہ بدلہ عطا فرمائے گا جو آپ کے لیے میرے بدلہ سے بہتر ہوگا، جعفرنے کہا:میرے پاس میری بات سننے کے لیے خاموش رہیں تاکہ میں یہ دوا آپ کے لیے بیان کر دول جسے میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کونہیں بتاؤں گا،بوڑھے نے جعفر سے کہا وہ دواکیا ہے؟ جعفر نے اس سے کہا: آپ اینے لیے تین اوقیہ ہوا کا جھونکا لیں، تین اوقیہ سورج کی کرنیں لیں، تین اوقیہ جاند کی حیک لیں اور تین اوقیہ چراغ کی روشنی لیں اور ان سب کواکٹھاکرلیں ،اور تین مہینے آخییں ہوا میں رکھیں ، پھراس کے بعدان سب کو

بلاتلی کی کھرل میں رکھیں،اوران سب کو تین مہینے کوٹیں،اور جب ان کو (کوٹ کر) باریک کر
لیس تو ان سب کو شگاف ہوئے پیالے میں رکھیں،اور اس پیالے کو تین مہینے ہوا میں
رکھیں، پھر اس دواکوروزانہ تین درہم کی مقدار سونے کے وقت استعال کریں اور تین مہینے
لگاتار اس کولگائیں توان شاءاللہ آپ کوشفا ملے گی۔ جب بوڑھے نے جعفر کی بات س لی تو
بولااے معمولی ڈاڑھی والے!اللہ تعالی بچھے آرام عطانہ کرے، تیرے اس دوابتانے کے بدلہ
کے طور پر مجھ سے یہ طمانچہ لے (یہ کہ کر)ان کے سرکی گدی پر ایک چانٹار سید کیا،اس پر
ہارون رشید اتنا بنیا کہ (زمین) پر لیٹ گیا،اور اس آدمی کو تین ہزار درہم دینے کا تھم صادر
کیا۔(الف لیلہ ولیلہ)

ر (۲۳۸) ایک لڑے سے کہا گیا کہ کیا تیرے استاذیجھے کیڑا نہیں بہناتے ؟ اس نے کہا میرے استاذ کا حال ہے ہے کہ اگران کے پاس سوئیوں سے بھرا ہوا ایک گھر ہوا ور حضرت لیعقوب علیہ السلام آئیں اور ان کے ساتھ انبیاے کرام سفارشی ہوں اور فرشتے (واپس کرنے کے لیے )ضانت لیں اور ان سے ایک سوئی ادھار ماگییں تاکہ وہ اس سے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کاوہ کرتا ہی لیں جو چاک کر دیا گیا تھا تووہ اخیں بھی ایک سوئی ادھار نہیں دیں گے ، اس لیے وہ مجھے کیڑا کیسے بہنا سکتے ہیں ؟ اور اس واقعہ کوکسی نے شعر میں بیان کیا ہے:

۱۰ کے وہ بھتے چراہیے پہراھیے ہیں؛ اور ۱ کو العد و کا سے سمری بیان میاہے۔

(۱) اور اگر تیر اگھرتیرے لیے سوئیاں اگاہے اور اکٹھاکر لے جس سے گھر کا آنگن تنگ ہوجائے (۲) اور تیرے پاس بوسف علیہ السلام آئیں اور تجھ سے ایک سوئی ادھار مانگیں تاکہ وہ اس سے اپنی قمیص کا پھٹا ہوا حصہ سی لیس تووہ نہیں کرے گا ( یعنی سوئی ادھار نہیں دے گا)۔

#### بجار اورعابد كاواقعه

(۲**۳۹) ترجمہ:**۔ایک شخص ایک عابد کے عبادت خانے میں کٹھ ہراعابدنے اس کے سامنے چار روٹیاں پیش کیں ،اور اس کے لیے دال لینے گیا، پھر وہ دال لے کر آیا تو مہمان کو

اس حال میں پایا کہ وہ ساری روٹیاں صاف کر دیا ہے ، وہ پھر گیا اور دوسری روٹیاں لے کر آیا تو اب اس حال میں پایا کہ ساری دال صاف کر چکا ہے، مہمان نے عابد کے ساتھ یہ معاملہ دس بار کیا (بعنی جب عابدروٹیاں لے کر آتا تو دال صاف کرجاتا اور جب دال لاتا توروٹیاں صاف كرجاتا)تب عابدنے اس سے بوچھاكہ آپ كا ارادہ كہاں جانے كا ہے؟اس نے كہا اردن کا،عابدنے کہا:کس لیے ؟ (وہاں جارہے ہو)اس نے کہا: مجھے خبر ملی ہے کہ اردن میں ایک ماہر حکیم ہے اس سے وہ دوا دریافت کرون گا جو میرے معدہ کو ٹھیک کر دے،اس لیے کہ مجھے کھانے کی خواہش کم ہوتی ہے،اس پرعابدنے کہاکہ آپ سے میری ایک گزارش ہے،اس نے کہاکہ وہ کیا ہے؟عابدنے کہا جب آپ وہاں جائیں اور آپ کا معدہ ٹھیک ہوجائے(اور آپ کوزیادہ بھوک لگنے لگے ) تووالیمی میں میرے پاس نہ آئیں اور یہ شعر پڑھا:اے ہمارے مہمان!اگر آپ ہمارے پاس (دوبارہ) مہمان بن کر آئے توضرور آپ ہمیں پائیں گے کہ مہمان ہم ہوں گے اور گھر کے مالک آپ ہوں گے (لینی جب آپ کو بھو ک نہیں لگتی توآپ کا یہ حال ہے اور جب بھوک لگنے لگے گی توآپ کو کھلانے کے لیے گھر کاساراغلّہ ختم ہوجائے گا اس لیے گھرآپ کودے دیں گے اور ہم مہمان ہوجائیں گے۔

#### دوديباتيون كاواقعه

(۲۲۰) ترجمہ:۔بیان کیا گیاہے کہ ایک دیہاتی جس کو جائے نے کسی علاقے پر حاکم بنادیا تھا اور اس نے وہاں لمبی مدت تک قیام کیا تھا وہ (اپنے علاقے) سے باہر نکلا، پھر ایک دن اس کے پاس اس کے قبیلہ کا ایک دیہاتی آیا تو اس نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، اور اس وقت وہ بھو کا تھا، پھر اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بوچھا اور کہا: میرے بیٹے عمیر کا کیا حال ہے؟ دیہاتی نے کہا: جو آپ پسند کرتے ہیں، اس نے زمین (گاؤں) اور قبیلہ کو مردوں اور عور توں سے بھر دیاہے، حاکم نے کہا: عمیر کی ماں کاکیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ بھی

<u> محمیک ہے، کہا: گھر کا حال کیا ہے ؟اس نے کہا گھروالوں سے آباد ہے، کہا: اور ہمارے کتے </u> ابقاع کا حال کیا ہے؟ کہا:اس نے بورے محلہ کو بھونک کر بھر دیا ہے، کہا: تو میرے اونٹ زراتی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: وہی جو آپ کو خوش کرتا ہے؟ (راوی نے کہا) اس پروہ دیہاتی حاکم اینے خادم کی طرف متوجہ ہوااور کہا: کھانا اُٹھالو خادم نے کھانا اُٹھا لیا،حالاں کہ مہمان دیباتی ابھی سیر نہیں ہوا تھا، پھر دیباتی حاکم اس کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوا اور کہا:اے مبارک پیشانی والے جو باتیں آپ نے بیان کیں مجھ سے پھر بیان کرو،اس نے کہا: بوچیئے، جوآپ کو یاد آئے، تومیرے کتے ابقاع کا حال کیا ہے؟اس نے کہاوہ تومر گیا، کہا: اس کوکس نے مارا؟اس نے کہا: آپ کے اونٹ زریق کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی چھنسنے کی وجہ سے گلا گھٹ گیااس لیے وہ مرگیا،اس نے کہا توکیا میرااونٹ زریق مرگیا؟اس نے کہا: ہاں، کہااور اسے کس چیزنے مارا؟ اس نے کہا بعمیر کی مال کی قبر تک زیادہ پانی لے جانا پڑا (اس لیے وہ مرگیا)کہا: توکیاعمیر کی ماں مرگئ ؟اس نے کہا: ہاں، کہا:اور اسے کس چیز نے مارا؟اس نے کہا جمیر پراس کا زیادہ رونا ( یعنی عمیر کی موت پروہ بہت روئی اس لیے وہ بھی مرگئی ) کہا: تو کیاعمیر بھی مرگیا؟اس نے کہا:ہاں،کہا:اسے کس چیزنے مارا؟اس نے کہا:اس کے اوپر گھرگر پڑا، کہا: توکیا گھربھی گر گیا؟اس نے کہا ہاں ، تو دیہاتی حاکم اسے ڈنڈا مارنے کے لیے اُٹھا تووہ اس کے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا۔

#### ابودلامه اور خليفه سفاح كاواقعه

(۲۳۱) ترجمہ:۔بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ابودلامہ شاعر خلیفہ سفاح کے سامنے کھڑا ہوا تھا، خلیفہ نے اس سے کہا، اپنی ضرورت مجھ سے طلب کرواس پر ابودلامہ نے سفاح سے کہا، میں ایک شکاری کتا چاہتا ہوں، خلیفہ نے (اپنے خادموں سے) کہااسے یہ دیدو، پھر اس نے کہا اور ایک سواری چاہتا ہوں جس پر سوار ہوکر شکار کر سکوں، خلیفہ نے کہا، اسے یہ بھی دیدو، شاعر نے کہا ایک غلام کی ضرورت ہے جو کتے کولے کر چلے اور اس سے شکار کر س

، خلیفہ نے کہااسے غلام بھی دیدو، شاعر نے کہااور ایک باندی در کار ہے جوشکار کو بنائے اور اسے ہمیں کھلائے ، خلیفہ نے کہا اسے باندی بھی دیدو، شاعر نے کہا ،اے امیر المؤمنین! یہ سب آپ کے غلام ہیں لہذا ان کے لیے گھر بھی ضروری ہے جس میں وہ رہ سکیں ،اس پر خلیفہ نے کہا، اسے ایک گھر بھی دیدوجس میں وہ سب لوگ رہیں، شاعر نے کہا اور اگران کے خلیفہ نے کہا، اسے ایک گھر بھی دیدوجس میں وہ سب لوگ رہیں، شاعر نے کہا، میں نے تمہیں دس مامرہ (آباد) اور دس غامرہ (غیر آباد) کھیت دیے، شاعر نے کہا، اے امیر المؤمنین! میں نے عامرہ (آباد) اور دس غامرہ (غیر آباد) کھیت پیش کیے، اس بات سے مامون ہنس پڑااور حکم دیا کہ اسے سب آباد زمین دے دو۔ (اللیدی)

(۲۳۲): بیان کیاجاتا ہے کہ ایک بخیل سے کہاگیا کہ ہر مال دار کی کوئی علامت ہوتی ہے جس کولے کراس کے دوست ساتھی رخصت ہوتے ہیں، توآپ کی علامت کیا ہے ؟اس نے کہا: جب میں کہوں، اے غلام !کھانا لا (توبیہ بات سن کر میرے دوستوں کو مجھ سے رخصت ہوجاناچا ہیے۔)(نواجی)

# مامون اور عيلى كاواقعه

(۲۲۳) ترجمہ:۔ابن عامر فہری نے اپنے شیوخ سے روایت کی،اس نے کہاکہ مامون نے حکم دیا کہ اس کے باس بھرہ والوں میں سے ان دس آدمیوں کو لایا جائے جن پر الحادو بے دینی کا الزام لگایا گیا ہے ، نوکروں نے لانے کا بندوبست کیا ، توان دس لوگوں کے پاس سے ایک طفیلی کا گزر ہوا،اس نے ان سب کو اکھٹا دیکھا تو بھلائی کا گمان کیا اور ان کے ساتھ (دریاکے ) کنارے تک گیا اور (دل میں ) کہا، کہ بیدلوگ سی و لیمے کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں،اس لیے وہ چپکے سے کھسکا اور (جانے والے بے دینوں کی ) شتی میں سوار ہو گیا اور خیال کیا کہ بلا شبہ یہ کوئی بہترین تفریح ہوگی (لیکن ابھی) تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، کہ سیا ہیوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا (جو کشتی میں سوار جھے) اوران کے ساتھ یہ بھی (طفیلی ) گرفتار کر لیا

گیا، اب اس کواندازہ ہواکہ وہ ایسی مصیبت میں پڑگیا ہے جس کوبرداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اس نے چھٹکارا پانے کی کوشش کی ، لیکن وہ کا میاب نہیں ہوا، وہ لوگ چلے ہیاں تک کہ بغداد بہنچے اور مامون کے دربار میں حاضر کیے گیے ، (جب سب حاضر ہوگیے) تو مامون ان میں سے ہرایک کواس کا نام لے کربلا تا اور اسے اس کا قول و فعل یاد دلا تا اور اس کی گردن اڑا دیتا یہاں تک کہ اس فیلی کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا اور دسوں لوگ قتل کردیے گیے کی گردن اڑا دیتا یہاں تک کہ اس فیلی کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا اور دسوں لوگ قتل کردیے گیے جانتا سوا ہے اس کے کہ ہم نے اسے ان کے ساتھ دیکھا تو ہم اسے لے آ ہے، اس پر طفیلی بول چوان ہے جانتا ہوں کی حالتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ، میں نے ہیں تو پڑا ، اے امیر المؤمنین ! میں ان لوگوں کی حالتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ، میں نے ہیں تو میں اکھا تو میں نے گان کیا کہ کوئی ولیمہ ہوگا جس کے لیے یہ لوگ بلائے گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ جاملا ، اس پر مامون ہنس پڑا اور کہا ، کہ کیا فیلی ہونے کی نحوست اس حد تک میں ان کے ساتھ جاملا ، اس پر مامون ہنس پڑا اور کہا ، کہ کیا فیلی ہونے کی نحوست اس حد تک جائے گئی ہیا کہ یہ دو فیلی کو اس جگہ اٹھا لائے ، یہ جاہل قتل ہونے سے تو نے گیا ہے لیکن سزادی جائے گئی تاکہ یہ دو بارہ اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ (ہلیدی)

#### دوچور اور گرھے کاواقعہ

سے بیچنے کے لیے چلا گیا، استے میں ایک ایسا آدمی اس کے سامنے ہواجس کے ساتھ ایک اسے بیچنے کے لیے چلا گیا، استے میں ایک ایسا آدمی اس کے سامنے ہواجس کے ساتھ ایک طشتری تھی جس میں مجھلی تھی، اس آدمی نے چورسے کہا، کیاتم اس گدھے کو بیچو گے ؟ اس نے کہا، ہاں، اس نے چورسے کہا، تم اس طشتری کو پکڑو یہاں تک کہ میں اس پر سوار ہوکر اسے آزمالوں، پھر اگر مجھے پسند آیا تو میں اسے اتن قیمت سے خریدلوں گاجوتم کو خوش کرے گی ، چنانچہ چور نے طشتری پکڑلی اوروہ آدمی گدھے پر سوار ہوگیا اور اسے چکر دینے لگا اور آگ بیچھے بھگانے لگا بہاں تک کہ وہ چورسے کافی دور ہوگیا، پھر ایک گی میں داخل ہوا اور گدھے کے ساتھ برابرایک گلی میں داخل ہوا اور گدھے کے ساتھ برابرایک گلی میں داخل ہوا اور گدھے کے ساتھ برابرایک گلی سے دو سری گلی میں جاتار ہا یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے بالکل

رواپوش ہوگیا،اس واقعہ سے چور حیرت میں پڑھ گیااور بالآخراس نے سمجھ لیاکہ یہ اس کے خلاف ایک چپال ہے، پھر وہ طشتری لے کر واپس ہوا تو اسے اس کا ساتھی چور ملا ،اس نے بھا، کتنے نے بچھا، تونے گدھے کا کیا کیا گیا تونے اسے پچ دیا؟ کہا،ہاں،اس نے کہا، کتنے میں؟ کہا،اسی کے راس المال میں (لیتی جس طرح ہم نے بغیر قیمت کے چوری کر لیا تھااسی طرح دوسرے شخص نے بھی ہم سے بغیر قیمت کے دھوکا دے کر لے لیا) (لیکن) اور یہ طشتری نفع میں ہے،اس پر اس نے مثل بیان کرتے ہوئے کہا اور یہ مثل (مشہور بات) تمھارے جیسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، جولوگ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ خود شکار ہوجاتے ہیں اور اخیس لوشیرہ آہ کے سوانچھ حاصل نہیں ہوتا۔

#### قاضي اور تاجر كاواقعه

قاضی سے (۱۲۵) ترجمہ:۔ قاضی ابن جریر اسکندریہ میں کچہری کے نگرال اور وہال کے قاضی سے (ایک دن) اس در میان کہ وہ کچہری میں بیٹے ہوئے سے کہ ترجمان نے آنے والے ان چند انگریز تاجروں میں سے ایک کو (قاضی صاحب کے سامنے) پیش کیا، اس کی داڑھی مونڈی ہوئی اور اس کی مونچھیں محفوظ تھیں اور ابن جریر کی داڑھی لمبی اور مونچھیں چھوٹی تھیں جو صرف نزدیک سے بی ظاہر ہوتی تھیں ، ابن جریر نے اس کے مال تجارت اور شہر کے بارے میں پوچھا اور ترجمان اس کی بات کی وضاحت کرتا ، پھر ابن جریر نے ترجمان سے کہا، اس سے کہوکہ تونے اپنی داڑھی کس مقصد کے لیے مونڈھا دی ہے اور اپنی مونچھوں کو محفوظ چھوڑ دیا ہے ؟ چنانچہ ترجمان نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا، توانگریز نے کہا ، آپ قاضی صاحب سے کہدیں کہ شیر مونچھوں والا بغیر داڑھی کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے اور داڑھی والا بکر ابغیر مونچھوں کا ہوتا ہے دار اس لیے میں نے شیر کی صورت اختیار کی ہے بکرے کی نہیں ، یہ بات مونچھوں کا ہوتا ہے (اس لیے میں نے شیر کی صورت اختیار کی ہے بکرے کی نہیں ، یہ بات میں کر) قاضی صاحب شرمندہ ہوگئے اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ (قلیونی)

رکیں ہے، چنانچہ دشمنوں (۲۲۲) ابودلامہ ابوسلم کے ساتھ اس کی کسی جنگ میں شریک تھے، چنانچہ دشمنوں میں سے ایک شخص نے لڑائی کے لیے مقابلہ پر نکلنے کے لیے بلایا، توابوسلم نے ابودلامہ سے کہا، تم اس کے مقابلہ کے لیے جاؤ، تووہ (ابودلامہ) ان اشعار کو پڑھنے لگے:

ہ ہا ہاں اگر میں (قیمن کا مقابلہ کرنے سے) بھاگتا ہوں توجھے ملامت نہ کرواس لیے کہ میں اپنے شمیرے کے ٹوٹے سے ڈرتا ہوں۔(۲) پھر میں اس کا مثل بازار میں خرید سکتا تو آپ کے نصیبہ کی قسم میں آگے بڑھنے کی پرواہ نہ کرتا (یعنی میں مٹی کا شمیکرا ہوں اگریہ ٹوٹ گیا تواس جیسابازار میں نہ ملے گا اس لیے مجھے جنگ میں نہ جیجیں ) اس پر ابومسلم کو ہنسی آگئی اور اسے معاف کردیا۔(اصبہانی)

(۱۳۷)فرزدق شاعر کا ایک ساتھی تھا جو زیاد اقطع کے نام سے موسوم تھا (ایک دن)وہ فرزدق کے دروازے پر آیا تواس (فرزدق)کا ایک جھوٹا لڑکا نکلا، زیاد نے اس سے کہا ، تم کس کے لڑکے ہو؟ اس نے کہا: فرزدق کا لڑکا ہوں ، اس نے کہا تیراکیا حال ہے کہ تو کالا ہے؟ (جب کہ تمحار اباپ فرزدق گوراہے) لڑکے نے کہا: آپ کے ہاتھ کا کیا حال ہے کہ وہ کٹا ہوا ہے ؟ اس نے کہا کہ حروریہ کی جنگ میں کٹا ہے، لڑکے نے کہا (نہیں) بلکہ لصوصیہ (چوری) میں کٹا ہے، اس پر اس نے کہا تجھ پر اور تیرے پاپ پر اللہ کی لعنت ہو، پھر فرزدق کو اس واقعہ کی جانکاری دی گئی تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں وہ میرا فرزدق کو اس واقعہ کی جانکاری دی گئی تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں وہ میرا ہیں بیٹا ہے۔

(۲۳۸) ایک دیہاتی کو (کھانے کے لیے) کامخ دیا گیا (اور کامخ ایسا کھانا ہے جو دودھ اور گیہوں سے بنایاجا تا ہے) وہ اسے اچھانہ لگا،اور اس نے اس میں سے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور چلا گیا،وہ مسجد میں داخل ہوا اس حال میں امام نماز میں (قرآن کی آیت) حُرِّمتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ والدَّمْ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیْدِ (لِعَنی تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا گیا) پڑھ رہے تھے،اس پر دیہاتی نے کہا اور کام کونہ بھولنا اللہ آپ کا بھلاکرے۔

(۲۲۹) ابن جمامہ ابن ہرمہ کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے گھرکے صحن میں بیٹے ہوئے تھے ، ابن جمامہ نے کہا: السلام علیم ، ابن ہرمہ نے کہا: آپ نے وہ بات کہی ہے جو بری نہیں ہے ، انھول نے کہا میں اپنے گھرسے بغیر توشہ کے نکلا ہول ، ابن ہرمہ نے جو اب دیا میں نے آپ کے گھر والوں سے آپ کی مہمان نوازی کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے ، انھول نے کہا: توکیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کے گھر کے سائے میں آجاؤں ، انھول نے کہا: پہاڑ کے پاس جاؤ وہ آپ کو سایہ دے گا، انھول نے کہا: میں ابن حمامہ ہول ، وہ بولے واپس جاؤ تم چاہے جس پر ندے کے بھی بچے ہو (اس سے مجھ میں ابن حمامہ ہول ، وہ بولے واپس جاؤ تم چاہے جس پر ندے کے بھی بچے ہو (اس سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے )۔

## لڑائی کے شوقین کاواقعہ

(۲۵۰) ترجمہ: افلے ترکی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم اپنی کسی جنگ کے لیے نکلے اور ہمارے ساتھ ایک آدئی تھاجو کہتا تھا کہ میں اس بات کی آرزو کرتا ہوں کہ جنگ دیکھوں کہ وہ کیسے ہوتی ہے ؟ تو ہم اسے اپنے ساتھ لے چلے ، تو پہلا وہ تیر جو آیا اس کے سرمیں گسس گیا، جب ہم (جنگ سے) واپس ہوئے ، تو ہم نے اس کے لیے ایک ڈاکٹر کو بلایا ، چنا نچہ اس نے اس کو دیکھا اور بولا اگر تیر کا پھل نکلا اور اس میں اس کے دماغ کا کچھ حصہ بھی نکلا تو بھ مرج نہیں (بیس س کر) وہ آگے بڑھا اور ڈاکٹر کے سرکو چوم لیا اور کہا کہ اللہ تعالی آپ کو بھلائی کی خوش خبری دے ، اسے (بے خوف و کھر) نکالو اس لیے کہ میرے سرمیں دماغ نہیں ہے ، ڈاکٹر نے کہا وہ کیسے ؟ اس نے کہا: اگر رمیرے سرمیں) دماغ کا پچھ حصہ ہو تا تو میں یہاں نہ ہو تا۔

(۲۵۱) دو دیہاتیوں نے ایک آدمی کے بارے میں اختلاف کیا، جبال چہ پہلے نے کہاکہ یہ بنی راسب قبیلہ کاہے اور دوسرے نے کہا (نہیں) بلکہ یہ بنی طفاوہ قبیلہ کاہے، (اس بحث کے دوران) ان دونوں کے پاس سے باقل ربعی کاگرر ہوا توان دونوں نے (اپنے معاملہ کا) آخیں فیصل بنایا، باقل ربعی نے کہا: اسے پانی میں ڈالواگر ڈوب جائے تو بنی راسب قبیلہ کا ہے اور اگر تیر تارہے تو بنی طفاوہ قبیلہ کا ہے (کیوں کہ لفظی مناسبت یہی تھی کہ رسب کامعنی تہمیں جانا اور طفاکا معنی تیرنا ہے) چناں چہ (اسی واقعہ سے) ان کے فیصلے کی مثال دی جانے لگی۔

(قلیوبی)

(۲۵۲) ایک دیہاتی دوسرے دیہاتی سے ملا، تو بوچھاتمھارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: فیض، (سیلاب) پھر بوچھاکس کے بیٹے ہو؟ اس نے جواب دیا: فرات (نہر کا نام) کا بیٹا ہوں، اس نے بوچھاکس کے باپ ہو؟ اس نے جواب دیا: بحر (سمندر) کا باپ ہوں، اس نے کہا تب تو ہمیں تم سے شتی ہی میں بات کرنا مناسب ہے (ور نہ ہم ڈوب جائیں گے۔ اس نے کہا تب تو ہمیں تم سے شتی ہی میں بات کرنا مناسب ہے (ور نہ ہم ڈوب جائیں گے۔ (شریبی)

## چرواہے اور مشکیزہ کا واقعہ

(۲۵۳) ترجمہ:۔بیان کیا گیا ہے کہ کسی مالدار کا ایک چرواہاتھا، وہ ایک جنگل میں کریاں چرایا کرتا تھا، مالدار نے جو روزینہ (یعنی خوراک جو روزانہ دی جائے) اس کے لیے مقرر کیا تھا اس میں کچھ تھی بھی شامل تھا، چناں چہ چرواہا تھی کو باقی رکھتا تھا اور اسے اپنے اس مشکیزہ میں جو اس کی جھونپڑی میں لئکا ہوا تھا جمع کرتار ہتا تھا پھر (ایک دن) اپنے سونٹے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا اس تھی کے بارے میں سوچنے لگاکہ وہ اپنے پاس جمع ہوئے تھی کا کیا گیا۔ لگائے ہوئے تھا اس تھی کے بارے میں سوچنے لگاکہ وہ اپنے پاس جمع ہوئے تھی کا کیا کہ کی میں اسے لے کربازار جاؤں گا، اسے بچوں گا اور اس کی قیمت سے ایک گاجون بھیڑ خریدوں گا، پھر وہ میرے لیے دوسری بھیڑ جنے گی، پھر یہ بڑی ہوجائے گی اور اس طرح (وہ جنتی ہوجائے گی اور این ماں کے ساتھ میرے لیے دوسری بھیڑیں جنے گی اور اس طرح (وہ جنتی رہیں گی) یہاں تک کہ میرے پاس ایک بڑار بوڑ ہوجائے گا، تواس وقت وہ بکریاں جو میرے پاس بیں ان کے مالک کو واپس کردوں گا اور اپنا ایک نوکرر کھوں گا جو میری بکریاں چرائے گا،

اور اپنے لیے ایک بڑا محل بناؤل گا اور اسے خوب صورت فرشول اور (سونے چاندی سے) جڑے ہوئے برتنوں اور بہترین نقش و نگار سے آراستہ کروں گا،اور جب میرالڑ کا سمجھ دار ہوجائے گا تواس کے لیے ایک ماہر عقامنداستاذ کا انتظام کروں گا جواسے ادب اور دانائی کی باتیں سکھائے گا،اور اسے اپنی فرمال برداری اور احترام کا حکم دے گا، پھر اگر اس نے حکم کی بیروی کی تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے اسی ڈندے سے ماروں گا (جب لمبی آرزوئیں کرتا ہوا پیروی کی تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے اسی ڈندے سے ماروں گا (جب لمبی آرزوئیں کرتا ہوا بیران تک پہنچا) تواپنا ڈنڈالے کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تووہ مشکیزہ کولگاجس سے وہ مشکیزہ ٹوٹ گیا اور سارا گھی اس کے سراور داڑھی اور کپڑوں پر گر ااور ہر طرف بھر گیا، اس واقعہ سے وہ بہت ممکین ہوا، یہ کہتے ہوئے شاید بہی انجام ہے ان لوگوں کا جو خیالوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں (یعنی خیالی پلاؤ پکاتے ہیں)۔

(۲۵۴) بیان کیا گیا ہے کہ ایک جمی نامی شخص نے ایک دن ایک آدمی سے کہا اور بھ شخص اس کا پڑوسی تھا'' اے میرے بھائی گزشتہ رات آپ لوگوں نے بھاری ججججے پارسی تھی ؟''
اس نے کہاہاں، اور کون سامعاملہ تم لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، اس نے کہا میرا کپڑا حجیت کے اوپر سے زمین پر گر پڑا، اس پر پڑوسی نے کہا: اگر وہ گر گیا تو اس سے اس کپڑے کا کیا نقصان ہوا؟ اس نے کہا: اے بے وقوف! اگر میں اس کپڑے میں ہو تا توکیا میں ٹوٹ کر مرنہ جاتا۔

(قلیوبی)

#### منصوراورابن هرمه كاواقعه

(۲۵۵) ترجمہ:۔ ابن ہرمہ خلیفہ منصور کے پاس حاضر ہوا اور اس کی تعریف کی ، منصور نے اس سے کہاا پنی حاجت طلب کرو، اس نے کہا، آپ اپنے مدینہ کے حاکم کولکھ دیں کہ جب وہ مجھے نشہ میں پائے تووہ مجھے سزانہ دے، اس پر منصور نے کہا، یہ حد (شریعت کی مقرر کردہ سزا) ہے اسے چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تواس نے کہا، اس کے علاوہ مجھے

کوئی ضرورت نہیں ہے ،، منصور نے اپنے منتی سے کہاکہ ہمارے مدینہ کے حاکم کو لکھ دو کہ جو ابن ہر مہ کو تحصارے پاس نشہ کی حالت میں لائے توتم اب ہر مہ کواسی کوڑے مارواور جواسے لے کرآئے اسے سو کوڑے مارو (جب بیہ حکم نامہ مدینہ کے گور نرکے پاس پہنچااور اس نے اعلان کیا) توسیا ہی اس کے پاس سے گزر جاتے تھے اس حال میں کہ وہ نشہ میں ہوتا تھا، تووہ کہتے تھے ،کون ہے جواسی کے بدلے سو خریدے، چنا نچہ سیا ہی اس کے پاس سے گزر جاتے تھے اور (اس سے کچھ تعرض نہ کرتے) چھوڑ دیتے تھے۔ (اللیدی)

(۲۵۲) ہلال رائی اور وہ ہلال بن عطیہ ہیں انھوں نے بشار شاعر سے جوان کے دوست تھے مذاق کرتے ہوئے کہا(اور وہ دوست شاعر نابیناتھا) بے شک اللہ تعالی کسی شخص کی بینائی ختم نہیں کرتا ہے مگر اس کے بدلے اس کو کوئی دوسری چیز عطافرہا تا ہے ، تو آپ کو بدلے میں اس نے کیا دیا ؟ بشار نے کہا، اس نے ہمیں بڑی کمبی چوڑی چیز عطاکی ہے ، انھوں نے کہا اور وہ کیا ہے ؟ بشار نے کہا، یہی کہ میں جھے اور تجھ جیسے کند ذبہن لوگوں کو نہ دیکھوں ۔ فراصبہانی)

## بشار فيلى كهاني

(۲۵۷) ترجمہ: بشار طفیلی کا قصہ بیان کیا گیا ہے ،اس نے کہا کہ میں ایک روز بھرہ کی طرف روانہ ہوا، پھر جب میں بھرہ میں داخل ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ یہاں طفیلیوں کا ایک مانیٹر ہے جوان کے ساتھ اچھابر تاؤکر تاہے اور اضیں کپڑے پہنا تاہے اور اضیں کاموں کا طریقہ بتا تاہے اور ان سے حصہ وصول کرتاہے ، چنانچہ میں اس کے پاس گیا، تواس نے میرے ساتھ اچھابر تاؤکیا اور مجھے کپڑے پہنائے ، میں اس کے پاس تین دن کھہرا ،اس کے یہاں (طفیلیوں کی )ایک جماعت تھی جواس کے پاس دستر خوان کی بچی ہوئی خوراک اٹھاکر

۔ لاتی تووہ آدھالے لیتااور آدھاانھیں دے دیتا، چوتھے روزاس نے مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا ، چنانچہ میں ایک ولیمہ میں پہنچا تو کھانا کھایا اور اپنے ساتھ بہت سابچا ہوا کھانا اٹھا کراس کے پاس لایا،اس نے آدھالے لیااور آدھا مجھے دے دیا، کھانے کے ملے ہوئے حصہ کومیس نے چندروییے میں چے دیا کئی دنوں تک میں اسی حالت پر رہا، پھر ایک دن میں ایک بڑی شادی میں گیا چیانچہ کھانا کھایا اور صدقہ کا بچا ہوا کھانا لے کر نکلا (راستہ میں ) مجھے ایک آدمی ملاجس نے اس کوایک اشرفی میں خرید لیا، میں نے اشرفی لی اور اسے چھیالیااور اس کے معاملہ کو بھی چھالیا،اس پرمانیٹرنے طفیلیوں کی ایک جماعت کوبلایا اور کہاکہ اس بغدادی نے خیانت کی ہے ،اس کا گمان پیہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے میں انجان ہوں ، چینانچہ اسے طمانچہ لگاؤاور جواس نے ہم سے چھیایا ہے اس کومعلوم کرو، چپانچیران لوگوں نے خواہی نخواہی مجھے بٹھا یا اوریہ لوگ کیے بعد دیگرے مجھے تھپڑ مارنے لگے ، چنانچہ ان میں سے پہلا شخص تھپڑ مار تا اور میرے ہاتھ کو سونگھتا اور کہتا کہ اس نے مضیرہ (بیدایک قشم کا کھانا ہے جو کھٹے دو دھ سے تیار کیاجاتا ہے )کھایا ہے اور دوسرا شخص مجھے تھیٹر مار تااور میرے ہاتھ کوسونگھتااور کہتا کہ اس نے فلال چیز کھائی ہے اور (اسی طرح یک بعد دیگرے) مجھے دوسر اتھیڑ مار تایہاں تک کہ ان لوگوں نے ہروہ چیز بیان کر دی جو میں نے کھائی تھی ،اس میں سے کسی چیز کے بتانے میں ان لوگوں نے غلطی نہیں کی ، پھر ان میں ہے ایک بوڑھے آدمی نے مجھے ایک زور دار تھپڑ مارا اور کہااس نے دستر خوان کا بحا ہوا کھاناایک اشر فی میں بیچاہے اور دوسرے نے تھپڑ مارااور کہا اشرفی مجھے دے، چینانچہ میں نے اشرفی اس کو دیدی اور جو کیڑے مانیٹر نے مجھے دئے تھے وہ مجھ سے چھین لیے اور کہااے بے ایمان!اللہ تعالی مجھے امان نہ دے ، حینانچہ میں بغداد کی طرف نکلااور میں نے قسم کھائی کہ میں کسی ایسے شہر میں نہیں تھہروں گا جہاں ایسے طفیلی ہوں جوغیب جانتے ہوں۔

#### معن بن زائده کی سخاوت کاواقعہ

(۲۵۸) ترجمہ: معن بن زائدہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تخص نے ان سے کہا، اے امیر! میرے لیے سواری کا انتظام کیجیے ، اس پر انھوں نے اس کو اونٹنی ، گھوڑا، ایک فیجر اور ایک گدھا دینے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا اگر میں بیہ جانتا کہ اللہ تعالی نے اس کے علاوہ کوئی دوسری سواری بھی پیدا کی ہے توضر ور میں شخص اس پر سوار کرتا، اور ہم نے حکم دیا ہے کہ شخص ریشم کا ایک جبہ، ایک قبیص ایک کوٹ، پائجامہ، عمامہ، نقش و زگار والا رومال ، چادر، کمبل ، موزہ اور بٹوہ دیدیا جائے (اس پر مزید کہا) اگر ریشم کے ان لباسوں کے علاوہ مجھے کوئی لباس معلوم ہوتا تو ہم اسے بھی شخص ضرور دیتے ، پھر معن نے اس کو خزانے علاوہ کے اندر لانے کا حکم دیا اور اس پر ان لباسوں کوڈال دیا۔

## ایک طفیلی اور ایک مسافر کاواقعه

(۲۵۹) ترجمہ: ایک شخص سے کسی طفیلی کا سفر میں ساتھ ہوگیا پھر جب بہ لوگ کسی جگہ تھہرے تواس شخص نے طفیلی سے کہا: ایک درہم لو اور جاؤ اور ہمارے لیے گوشت خرید لاؤ ،اس پر طفیلی نے اس سے کہا، آپ ہی اٹھیے ،اللہ کی قسم مجھے تھکان ہے ، توآپ ہی خرید لائے ،پھر وہ شخص گیا اور گوشت خرید لایا ،پھر اس شخص نے طفیلی سے کہا ،اٹھواور اسے پکالو ،اس نے کہا میں اچھا نہیں پکاتا ہوں ،اس پر وہ شخص اٹھااور اس کو پکایا ،پھر اس شخص نے طفیلی سے کہا ،اٹھواور ترید (بہ عربوں کا پسندیدہ کھانا جو شور بے میں روٹی ڈال کر تیار کرتے ہیں ) تیار کرلو ،اس نے کہا ، خدا کی قسم مجھے بہت سستی ہے ، چنا نچہ اس نے ترید کو تیار کیا پھر طفیلی سے کہا ،اٹھواور کھانا نکالو ،اس نے کہا ،خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میرے کیڑے پر نہ الٹ جائے ،پھر اس نے کھانا نکالو ،اس نے کہا جو اور کھانا اس دورہ ہوگیا ،پھر طفیلی سے کہا اب اٹھواور کھانا نکالا ، یہاں تک کہ ترید کھاکر آسودہ ہوگیا ،پھر طفیلی سے کہا اب اٹھواور کھانا

کھالو،اس نے کہا،ہاں (ٹھیک ہے) کہاں تک آپ کی بات نہ مانوں،خداکی قسم آپ کی بہت ساری باتیں نہ مان کرمیں شرمندہ ہو چکا ہوں اور آگے بڑھا اور کھانا کھایا۔ (شریش) خلیفہ مہدی اور دیہاتی کا واقعہ

(۲۲۰) ترجمد: بیان کیاجاتا ہے کہ خلیفہ مہدی (ایک بار) شکار کرتے ہوئے نکال توان کا گھوڑاان کولے کر بھاگا، یہاں تک کہ وہ ایک دیہاتی کے خیمہ میں جاہنجا، خلیفہ نے کہا ، اے دیہاتی ! کیا تیرے پاس ضیافت کا کھانا ہے ؟ اس نے کہا، ہاں ، پھر اس نے خلیفہ کے لیے جو کی روٹی نکالی، چینانچہ خلیفہ نے اسے کھایا، پھران کے لیے بچا ہوا دو دھ نکالا، خلیفہ نے اسے بیا، پھر چھاگل میں خلیفہ کے پاس نبیذ (انگور یا مجور کانچوڑا ہوارس) لایا، پھران کو بیالہ بھر پلایا،جب خلیفہ نے فی لیا تو کہا،اے عرب بھائی !کیا توجانتاہے کہ میں کون ہوں ؟اس نے کہا، نہیں ،خدا کی قسم ،خلیفہ نے کہا، میں امیر المؤمنین کے خاص خادموں میں سے ہوں ،اس نے خلیفہ سے کہا،اللہ تعالی آپ کے مرتبہ میں برکت عطافرمائے ، پھراس نے خلیفہ کو دوسراپیالہ بھر کر بلایا، توخلیفہ نے اسے بی لیا، پھر انھوں نے کہا، اے دیہاتی ! کیا توجانتا ہے کہ میں کون ہوں؟اس نے کہا،میں نے گمان کیا کہ آپ امیر المؤمنین کے خاص خادم ہیں،انھوں نے کہانہیں ،بلکہ میں امیر المؤمنین کی فوج کاسیہ سالار ہوں ،اس نے کہا،آپ کا ملک وسیع اور آپ کامقصداچھاہو، پھراس نے ان کوتیسری مرتبہ (نبیذ کا پیالہ) پلایا، پھر جب وہ بی کرفارغ ہو گیے، توکہا، اے دیہاتی اکیا توجانتاہے کہ میں کون ہوں ؟اس نے کہا، کہ میں نے گمان کیا کہ آپ امیر المؤمنین کی فوج کے سیہ سالار ہیں،انھوں نے کہا،نہیں بلکہ میں امیر المؤمنین ہوں،اس پر دیہاتی نے چھاگل لیااور اسے بندھن سے باندھ دیااور کہا،خداکی قسم اگر تو چوتھا پیالہ بی لے گا توضر ور دعوی کرے گاکہ تواللہ کار سول ہے اس پر خلیفہ مہدی اتنا جنسے کہ ان پر بے بہوشی طاری ہوگئی ،اور سواروں نے ان کے گرد گھیراڈال دیااوران کے پاس باد شاہوں اور معزز لوگوں کا تانتا بندھ گیا (اس زبر دست بھیڑ کو دیکھ کر) دیہاتی کے ہوش اڑ گیے ،اس پر

مہدی نے اس سے کہا، تھیں خوف کرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر انہوں نے اس کے لیے جوڑااور مال دینے کا حکم صادر کیا۔ (انلیدی)

البوسلم طفیل کا واقعہ

(۲۷۱) ترجمه: \_ بصره شهر میں ایک طفیلی تھاجس کی کنیت ابوسلمہ تھی جب اسے کسی ولیمہ کی خبر ملتی تو قاضیوں کالباس پہنتااور اپنے دونوں لڑکوں کواپنے ساتھ لے لیتااس حال میں کہ ان دونوں پر کمبی کمبی ٹوپیاں اور چوغے ہوتے تھے ، پھران میں سے ایک آگے بڑھتا اور دروازہ کھٹکھٹا تااور کہتا،اے لڑے!ابوسلمہ کے لیے دروازہ کھول، پھر تھوڑی دیرینہ ہوتی کہ اس کے پاس آپینچا، تووہ کہنا کہ تجھ پر برائی نازل ہو، دروازہ کھول ، ابوسلمہ آگیے ہیں، اور ابوسلمہ ان دونوں کے پیچھے آجاتا، پھر اگر دربان ان لوگوں کو نہ پیچانتا توان کے لیے دروازہ کھول دیتااور اگران کو پیچانتا توان کی طرف توجہ نہ دیتااور ان میں ہرایک کے پاس ایک گول *چپنا پتھر ہو* تاجس کووہ لوگ 'کیسان'' کہتے تھے، پھریہ لوگ اس آدمی کا انتظار کرتے جس کو اس (صاحب ولیمہ) نے دعوت دی ہے توجب وہ آجا تا اور اس کے لیے دروازہ کھولاجا تا توبیہ لوگ اس پتھر کو چوکھٹ میں ڈال دیتے جہاں سے دروازہ گھومتاہے، چیانچہ بیرلوگ دروازہ بند کرنے پر قادر نہ ہوتے اور ٹوٹ پڑتے اور اندر گھس جاتے ،ایک دن ابوسلمہ نے کسی دستر خوان پر فالو دہ کا گرم لفمہ کھالیااور زیادہ گرم حالت میں اس کونگل لیاجس ہے اس کی آنتیں سمٹ گئیں تووہ اسی دستر خوان پر مرگیا۔ (شریشی)

## باقل کی کہانی

(۲۹۲) ترجمہ:۔ اہل عرب (مثل بیان کرتے ہوئے ) کہتے ہیں "باقل سے بھی زیادہ عاجز ہے" اور اس کے عجز کی تفصیل یہ ہے کہ اس نے ایک ہرن خریدا اور اسے اپنی گردن پراٹھایا (در میان راہ جب وہ بیچنے جار ہاتھا) تواس سے اس کی قیمت پوچھی گئی، تواس نے

اپنے دونوں ہاتھ جھوڑدیے اور اپنی انگلیوں کو کھول دیااور ان سے اشارہ کیااور اپنی زبان باہر نکالی ''مطلب میہ تھا کہ وہ ہرن کو گیارہ درہم میں بیچے گا''اتنے میں ہرن بھاگ گیااوراسے توفیق نہ ملی کہ وہ اس کاسودااپنی زبان سے بتادے پھر جب باقل کواس کے کام پر شرم دلائی گئی تواس نے (مندر جہ ذیل اشعار) کہے:

(۱)-لوگ باقل کواس کے عجز پر ملامت کرتے ہیں گویا کہ بے وقوفی پیدائی نہیں کی گئی ہے۔ (۲)- توتم اس کے عجز پر زیادہ ملامت نہ کرو،اس لیے کہ بے وقوف کو عجز ہی زیادہ زیب دیتا ہے۔ (۳)- زبان کا نکالنا اور انگلیوں کا کھولنا ہمارے لیے بولنے سے زیادہ آسان ہے۔

اسحاق موصلى اور كلثؤم عتاني كاواقعه

فراوانی اور کثرت یادداشت، خوش گفتاری اور قافیہ بندی میں ایسے کہ کلتوم عتابی علم وادب کی فراوانی اور کثرت یادداشت، خوش گفتاری اور قافیہ بندی میں ایسے مقام پر فائز سے جہال تک کوئی دوسرانہ پہنچاتھا، پھر (ایک روز) وہ خلیفہ مامون کی مجلس میں حاضر ہوئے، تواس نے ان کے سامنے ایک بزار دینار پیش کیے اور اسحاق کو آنکھ کے اشارے سے ان سے مذاق کرنے کو کہا، اس پر اسحاق ہر عنوان میں ان کی مخالفت کرنے گئے اور اس پر نئی معلومات کا اضافہ کرتے اور وہ اسحاق کو پہچانے نہیں سے اس لیے انھوں نے کہا، کیا امیر المؤمنین ان صاحب کی نسبت اور ان کا نام دریافت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے ؟ مامون نے کہا مان سے سوال کر لیجے، عتابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اور آپ کون ہیں ؟ اسحاق نے جواب دیا: میں انسانوں میں سے ہوں اور میرانام "کل بصل " ہے ، اس پر عتابی نے ان سے کہا: دیا: میں انسانوں میں سے ہوں اور میرانام "کل بصل " ہے ، اس پر عتابی نے ان سے کہا: رہی نسبت تو مشہور و معروف ہے لیکن نام جہول ہے ، (یعنی عجیب نام ہے) اس پر اسحاق نے ان سے کہا، آپ کا انصاف کم تر نہ ہو تو کیا "کل ثوم "ناموں میں سے نہیں ہے ؟ اور پیاز نیا ہے ، اس پر عتابی کے اس پر اسحاق نے ان سے کہا، آپ کا انصاف کم تر نہ ہو تو کیا "کل ثوم "ناموں میں سے نہیں ہے ؟ اور پیاز لہن سے اچھی ہے (یعنی کلثوم نام ہو سکتا ہے تو کلبصل نام رکھنے میں کیا برائی ہے) اس پر اسیان پر اسیان سے اچھی ہے (یعنی کلثوم نام ہو سکتا ہے تو کلبصل نام رکھنے میں کیا برائی ہے) اس پر

عتائی نے ان سے کہا، اللہ تعالی آپ کو دشمن سے محفوظ رکھے (قاتل کا ترجمہ مقام مدح ہوتو وہاں مدح مراد ہوتا ہے نہ کہ قتل کی بددعا) آپ نے کتنی عمدہ بات کہی ہے، میں نے آپ جیسا شیریں بیان دوسرا آدمی نہیں دیکھا، کیا امیر المؤمنین اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں انھیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں انھیں اس بات کے انعام میں وہ نوازش دیدوں جو مجھے دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کی قسم! یہ مجھ سے بازی لے گئے ہیں، اس پر مامون نے کہا، (نہیں) بلکہ وہ رقم آپ کو دی گئی ہے اور مامون نے اس اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ (اغانی)

ایک بچ کو مار رہاتھا ،اور کہتا تھا ،خدا کی قسم میں بچھے مار تار ہوں گا جب تک تو مجھے یہ نہ ایک بچ کو مار رہاتھا ،اور کہتا تھا ،خدا کی قسم میں بچھے مار تار ہوں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتادے گاکہ سمندر کوئس نے کھودا ہے ؟ بچے نے کہااللہ تعالیٰ آپ کار تبہ بلند کرے ، بخدا میں نہیں جانتا کہ سمندر کوئس نے کھودا ہے ؟ تو آپ ہی مجھے بتادیں تاکہ میں بھی جان لوں ،اس پر استاذ نے کہا، سمندر کو آدم علیہ السلام کے باپ کردم نے کھودا ہے ۔ ( نشریشی )

نوٹ:(شری روسے یہ جملہ درست نہیں ہے کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور تمام نوع انسان انھیں کی اولاد ہیں ، پھر بھلا کون ان کا باپ ہو سکتا ہے ؟از شارح)

(۲۷۵) - بیان کیا گیا ہے کہ ہارون رشید کو ایک رات سخت بے خوابی طاری ہوئی ،
اس نے جعفر کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس بے چینی کو دور کروجو میرے دل میں ہے ،
اس پروزیر (جعفر) نے کہا، اے امیر المؤمنین! آپ کے دل میں بیقراری کیسے ہوسکتی ہے؟ ،
اللہ تعالی نے بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو افسر دہ دل سے افسر دگی اور غم زدہ سے غم کو دور کردیتی ہیں، اور آپ ان سب چیزوں پر قادر ہیں، ہارون رشید نے کہا: اے جعفر! وہ کیا ہیں؟ جعفر نے ان سے کہا، ابھی ہمارے ساتھ چلے تاکہ اس محل کی حجیت پر چڑھیں اور ستاروں جعفر نے ان سے کہا، ابھی ہمارے ساتھ چلے تاکہ اس محل کی حجیت پر چڑھیں اور ستاروں

۔ اور ستاروں کی بلندی اور ان کے آپس میں ایک دوسرے سے گھم گھا ہونے اور ج<u>ا</u>نداور اس کی جگمگاہٹ کا تماشہ دیکھیں،اس پر ہارون رشید نے کہا،اے جعفر!میرادل ان میں سے کسی چیز سے نہیں لگتا، پھر جعفرنے کہا،اے امیر المؤمنین! (اگر آپ کی طبیعت نہیں بہلتی ہے) آپ محل کی اس کھڑی کو کھولیں جو باغ کی طرف کھلتی ہے ،اور ان در ختوں کی خوب صورتی کا نظارہ کریں اور چڑیوں کے چیجہانے کی آواز سنیں اور ندیوں کی روانی کا نظارہ کریں،اور ان پھولوں کی خوشبوسو نگھیں ،اس پر خلیفہ ہارون نے کہا ،اے جعفر!ان میں سے کسی چیز سے میرادل نہیں بہلتا ہے ، پھر جعفر نے کہا، اے امیر المؤمنین! توآپ وہ کھڑ کی کھولیں جو د جلہ کی طرف تھلتی ہے تاکہ ہم ان کشتیوں اور ملاحوں کا تماشہ دیکھیں ، تواس طرف کوئی تالی بجارہا ہے اور دوسری طرف غلام گانا گارہے ہیں ، رشیدنے کہا: ان چیروں میں سے کسی چیز سے بھی میرا دل نہیں بہلتا ہے ، پھر جعفر نے کہا،اٹھیے اے امیر المؤمنین! ہم خصوصی اصطبل میں چلیں اور عربی گھوڑوں کا نظارہ کریں اور ان کے خوب صورت رنگوں کا مشاہدہ کریں ، کچھ اندھیری رات کی طرح کالے ہیں اور کچھ سرخ زر درنگ والے ہیں ،کچھ سیاہی ملی ہوئی سفید رنگ دالے ہیں کچھ سرخ سیاہ رنگ دالے ہیں کچھ سرخ ہیں اور کچھ سفید رنگ دالے ہیں ، کچھ سبز ہیں کچھ چنکبرے ہیں ،کچھ پیلے ہیں ،اور اتنے رنگ والے ہیں جن سے عقل حیران ہیں ،اس پر ہارون رشید نے کہا،ان چیزوں میں سے کسی سے بھی دل نہیں بہلتا ہے ، (آخر کار) جعفرنے کہا،اے امیر المؤمنین!اب اپنے غلام جعفر کی گردن مارنے کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی ،اس لیے کہ اللہ کی قسم! میں اپنے آقا کے غم کو زائل کرنے سے عاجز ہو دیکا ہوں،اس پرہارون رشید ہنس پڑااور اس کی طبیعت اچھی ہوگئی اور اس سے اس کی بے قرار ی چلی گئی۔(انلیدی)

#### فریبی بوڑھے اور عورت کا واقعہ

(۲۷۲) ترجمہ:۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مجاور لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا،وہ لو گوں سے دھو کاکر تا تھااور اس کے ذریعہ روٹی کھا تا تھا،ایک دن اس کے دل میں بیبات آئی کہ وہ اپناایک مکتب کھولے اور اس میں لڑکوں کو پڑھائے (چیانچیہ اسی مقصد سے )اس نے تختیوں اور لکھے ہوئے کا غذوں کو اکھٹا کیا اور اخیس ایک جگہ لٹکا دیا اور بڑاساصافیہ باندھا اور مکتے کے دروازے پر بیٹھ گیا، تولوگ اس کے پاس سے گزرتے اور اس کے صافے ، تختیوں اور کاغذوں کو دیکھتے تو گمان کرتے میہ کوئی زبر دست عالم ہے ، جینانچہ لوگ اس کے پاس اینے بچوں کولاتے ، پھر وہ ایک سے کہتا تھا لکھواور دوسرے سے کہتا تھا پڑھو،اس طرح لڑکے ایک دوسرے کو پرٹھانے لگے ، (پھریہ سلسلہ چل رہاتھا) ایک دن اس در میان وہ مکتب کے دروازے پراپنے عادت کے مطابق بیٹھا تھا (اس نے دیکھا)کہ ایک عورت دورسے آر ہی ہے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں خطہ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور یہ عورت میرے ہی پاس آر ہی ہے تاکہ وہ خط جواس کے پاس ہے میں پڑھ دول ،اب میں اس کے ساتھ کیسامعاملہ کروں، جبکہ میں خط پڑھنا جانتا نہیں ہوں ،وہ اس سے بھاگنے کے لیے اترنا ہی جاہ رہاتھا کہ اترنے سے پہلے وہ عورت اس کے پاس پہنچ گئی اور اس سے کہا، آپ کہاں جارہے ہیں ؟ اس نے عورت سے کہانماز ظہر پڑھنا چاہتا ہوں ،اور واپس آتا ہوں، عورت نے اس سے کہا، ظہر میں دیرہے آپ مجھے بیہ خط پڑھ کر سنادیں، چنانچہ خط اس عورت سے لیا اور خط کااو پر والا حصہ نیچے کر لیا،اور اسے گھورنے لگا،اور بھی اپنے صافیہ کوہلا تااور بھی اپنی بھؤوں کو گھما تااور ناراضگی کااظہار کر تا(ادھر)عورت کاشوہر پر دلیس میں تھااور خط عورت کی طرف اس کے پاس سے آیا تھا، چنانچہ جب اس نے عالم کو اس حالت میں دیکھا تواہنے دل میں خیال کیا کہ یقیناً میراشوہر مرحکا ہے،اور بیعالم مجھ سے بتاتے ہوئے شرمارہے ہیں کہ وہ مرگیاہے، توعورت نے اس سے کہااے میرے سردار!اگروہ مرگیاہے تومجھے بتادیںاس پر

اس نے اپناسر ہلایا اور خاموش رہا، عورت نے اس سے کہا، کیا میں اینے کپڑے پھاڑ ڈالوں؟ اس نے کہا، پھاڑ ڈال، پھر عورت نے کہا کیا میں اپنا منھ پیٹ لوں؟اس نے کہا، پیٹ لو، پھر اس نے خط اس کے ہاتھ سے لیا ،اور اپنے گھرلوٹی ،وہ اور اس کے سارے بیچے رونے لگے ،اس کے رونے کی آواز اس کے بعض پڑوسیوں نے سنی توان لوگوں نے اس کا حال بوچھا ،اس پران سے کہا گیاکہ اس کے پاس اس کے شوہر کے مرنے کا خط آیا ہے، جینانچہ ایک آدمی نے کہا، کہ یہ بات جھوٹ ہے،اس لیے کہ اس کے شوہر نے میرے پاس گزشتہ کل خط بھیجا ہے جس میں اس بات کی خبر ہے کہ وہ اچھاہے اور آرام سے ہے اور دس دن بعد عورت کے یاس آجاہے گا، پھروہ آدمی اسی وقت اٹھااور اس عورت کے پاس آیااور اس سے کہا،وہ خط جو تمھارے پاس آیا ہے کہاں ہے؟ تووہ عورت خطاس کے پاس لائی ، چینانچہ اس نے خطاس عورت سے لے لیااور اسے پڑھنے لگا،اس میں لکھا ہوا تھا،امابعد، دعااور سلام کے بعد میں اچھاہوں مکمل صحت اور آرام سے ہوں ،اور دس دن کے پاس میں تم لوگوں کے پاس آجاؤں گا،اورتم لوگوں کے لیے میں نے ایک چادر اور شال جیجی ہے ، چیانچہ عورت نے خط لیا اور اسے لے کرعالم کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ کس چیز نے شمیں اس حرکت پر آمادہ کیا جوتم نے میرے ساتھ کی ہے، پھر اسے اس بات کی خبر دی (کہ میراشوہر زندہ ہے) جواس کے پڑوسی نے کہاتھا، بینی اس کا شوہر اچھاہے اور اس نے اس کے پاس ایک حیادر اور شال جھیجی ہے، اس پراس نے اس عورت سے کہا: تم ٹھیک کہتی ہولیکن اے عورت! مجھے معاف کر اس لیے کہ میں اس وقت مراقبہ کی حالت جلال میں تھااور میں نے دیکھے کہ شال جادر میں لپٹی ہوئی ہے تو مجھے کمان ہواکہ وہ مرگیا ہے اور لوگوں نے اسے کفن پہنایا ہے ، عورت اس دھوکہ کو نہیں جانتی تھی اس لیے اس سے کہا: آپ معذور ہیں اور خط لیا اور اس کے پاس سے چلی

## ناتجربه كاراور جإلاك كاواقعه

(٢٧٤) ترجمه: - ایک ناتجربه کار شخص جار ہاتھا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں اینے گدھے کی رسی تھی اور وہ اس کواپنے بیچھے کینچ رہاتھا، چنانچہ اسے دو چالاک آدمیوں نے دیکھ لیا، پھران میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہاکہ میں اس آدمی سے اس گدھے کو لے لوں گا،اس پراس کے ساتھی نے کہا، کہ تم اس کوئس طرح لوگے ؟اس نے کہا، تم میرے پیچیے رہواور میں شمص دکھا تا ہوں، چنانچہ وہ اس کے پیچیے حلا، چلاک آدمی گدھے کی طرف بڑھااور اس سے رسی کھول دی ، گدھااینے ساتھی کو دیدیااور رسی اینے سر میں باندھ لی اور ناتجربہ کار شخص کے چیچیے چیتارہایہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اس کاساتھی گدھالے گیا، پھروہ څخص تھہر گیا،اس پر ناتجر یہ کار شخص نے اسے رسی سے کھینچا تواس نے حرکت تک نہ کی ، چنانچہ ناتجربہ کارشخص نے اس کی طرف دیکھا تورسی کوایک آدمی کے سرمیں (بندھا ہوا) دیکیا،اس پراس نے اس آدمی سے کہا، توکون سی چیز ہے؟اس نے کہا، میں تمھارا گدھا ہوں اور میراعجیب وغریب واقعہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ میری ایک بوڑھی نیک ماں ہیں ،ایک دن میں نشہ کی حالت میں ان کے پاس آیا توانہوں نے مجھ سے کہا،اے لڑکے!اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان گناہوں سے توبہ کرلو ،(بیہ س کر)میں نے لاکھی اٹھائی اور ان کو اس سے مارا ،اس پر انھوں نے مجھے بددعادی، تواللہ تعالی نے میری شکل بدل کر گدھے کی کر دی اور مجھے آپ کے ہاتھوں میں دیدیا، توبیہ بوراز مانہ میں آپ کے پاس کھہرار ہا، پھر جب آج کا دن ہوا تومیری ماں نے مجھے یاد کیااور ان کا دل مجھے پر مہربان ہو گیااور انہوں نے میرے لیے دعاکی تو دوبارہ اللہ تعالی نے مجھے آدمی کی شکل میں تبدیل کردیا جیسا کہ میں تھا،اس پراس ناتجربہ کارآدمی نے "لاحول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم" پرهااوركها، العمير بهائي! مين تمهين خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں نے تم پر جو سواری وغیرہ میں کی ہے اسے تم (معاف کرکے) میرے لیے جائز کر دو، پھراس کو چھوڑ دیا، چپنانچہ وہ حلاا گیااور گدھے کا مالک اپنے گھرواپس ہوا

اس حال میں کہ وہ رنج وغم سے چور تھا، اس پر اس کی بیوی نے اس سے بوچھا، ہمیں کس چیز نے مصیبت میں ڈال دیا ہے ، اور گدھا کہاں ہے؟ اس نے بیوی سے کہا، ہمیں گدھے کے واقعہ کا کچھ پھتے نہیں ہے ، میں ہمیں اس کے بارے میں بتا تا ہوں ، پھر اس نے اس سے بوری کہانی بیان کی ، اس پر بیوی نے کہا، ہائے رب کی بارگاہ میں ہماری ہلاکت ہوگی ، ہمارے لیے یہ بوراز ماند کس حالت میں گزرا، اور ہم ایک آدمی سے (گدھے کا) کام لیتے رہے ، پھر اس نے اس کی صدقہ اور استغفار کیا، اور وہ شخص بغیر کام کے ایک زمانہ گھر میں بیٹھارہا، (پھر اس سے اس کی بیوی نے کہا بغیر کام کے بیٹھنا کب تک رہے گا) بازار جاؤاور کوئی گدھا خرید واور اس سے کام کرو، چنا نچہ وہ بازار گیا اور کھڑے ہموں کود یکھنے لگا، اچانک (کیاد کھتا ہے کہ) وہی اس کا کان گرھا بچا جارہا ہے ، پھر جب اس نے اسے بیچان لیا تواس کے پاس گیا اور اپنا منھ اس کے کان پررکھا اور اس سے کہا، اے منحوس! شاید تونے دوبارہ نشہ کر لیا اور اپنی ماں کومارا (جس کی وجہ پررکھا اور اس سے کہا، اے منحوس! شاید تونے دوبارہ نشہ کر لیا اور اپنی ماں کومارا (جس کی وجہ شریدوں گا۔ (الف لیلہ ولیلہ)

### آ تھواں باب نایاب باتوں کے بیان میں

(۲۹۸) ترجمہ:۔حضرت عمرفاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں تاجر ہو تا توعطر کے علاوہ (کسی چیز کی تجارت کو) پسند نہ کر تا اس لیے کہ اگر مجھ کو اس سے نفع نہ بھی ملتا تواس کی خوشبوسے محروم نہ ہو تا۔ (لطائف صحابہ)

(۲۲۹)- بیان کیا گیا ہے کہ سیب میں موتی والی زردی اور سونے والی سرخی اور چاندی سفیدی اور چاندی روشنی ہوتی ہے جس سے (انسان کے ) تین حواس آنکھ اس کے رنگ سے ،ناک اس کی خوشبو سے اور منھ اس کے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں ۔(مستعصی)

## خليفه مستعصم كي طاقت كاواقعه

(۲۷۰) ترجمہ:۔ خلیفہ معتصم دلیر بہادر اور طاقتور شہسوار سے، بنی عباس میں ان سے بڑا بہادر اور قوی دل والا کوئی نہ تھا، ابوداؤد نے بیان کیا کہ خلیفہ مستعصم مجھ سے کہتے سے اے ابو عبداللہ! میرے بازو کو اپنی بوری طاقت سے کاٹو، تو میں کہتا، اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین! میرادل اس کو نہیں چاہتا ہے، تووہ کہتے، مجھے کچھ نقصان نہ دے گا، پھر میں کاٹے کاارادہ کر تا تودہ ایسا (بازو) تھا کہ اس میں تیر اثر نہیں کر تا تودانت کس طرح اثر کریں گے۔ اور بیان کیاجا تا ہے کہ ان کوکسی خارجی نے نیزہ ماراحالا نکہ (اس وقت) ان کے بدن پر زرہ موجود تھی لیکن مستعصم نے اپنی پیٹھ کوسامنے کر دیا تو نیزہ آدھے سے ٹوٹ گیا، (مستعصم کی طاقت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ) وہ دینار کی لکھاوٹ پر اپنے ہاتھ کو زور سے رگڑتے تو کا دن کے طوق ہوجا تا۔ (ابشیھی)

(۲۷۱)- بیان کیا گیا ہے کہ اصفہان والے بخیلی اور کنوسی میں مشہور ہیں ،ایک آدمی سے مروی ہے کہ اس نے ایک نابینا آدمی کو ایک روٹی خیرات کی ،اس پر نابینا آدمی نے (دعا دیتے ہوئے) کہا،اللہ تعالی آپ کی مسافرت کو اچھا بنائے ،اس آدمی نے کہا،آپ نے میری مسافرت کو کیسے جانا؟ نابینا نے کہا اس لیے کہ میں تیں سال سے یہاں ہوں (لیکن نے میری مسافرت کو کیسے جانا؟ نابینا نے کہا اس لیے کہ میں تیں سال سے یہاں ہوں (لیکن ان تیں سالوں کے در میان) مجھے کسی نے سالم (لیمن درست) روٹی نہیں دی۔ (قزویٰی) ان تیس سالوں کے در میان کیا گیا ہے کہ خلیفہ مستعصم بارش کے دن میں اکیلا چل رہا تھا اور وہ ایٹ ساتھوں سے بچھڑ گیا اسے میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک گرھا ہے جس پر کا نے لدھے ہوئے ہیں ،وہ گدھا بھسلا اور زمین پر گر گیا اور بوڑھا (بغیر مدد گار کے ) کھڑا ہے ، (یہ دیکھ کر) مستعصم اپنی سواری سے اترا تاکہ گدھے کو اٹھائے ،اس پر گار کے ) کھڑا ہے ، (یہ دیکھ کر) مستعصم اپنی سواری سے اترا تاکہ گدھے کو اٹھائے ،اس پر کارٹے ہوئے قراب نہ کوڑھے آدمی نے اس سے کہا ، میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ،اپنے کپڑے خراب نہ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا ، میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ،اپنے کپڑے خراب نہ

کریں، مستعصم نے کہاکوئی بات نہیں ہے، پھراس نے گدھے کواٹھایااور کانٹول کواس پرلاد دیااورا پنے ہاتھ دھوئے پھر (جانے کے لیے) سوار ہوا، اس پر بوڑھے نے اس سے کہا، اے نوجوان! اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے، اسنے میں خلیفہ کے ساتھی اس سے آملے تواس نے بوڑھے آدمی کو چار ہزار در ہم دینے کا حکم دیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مستعصم بادشاہوں میں حددر جہ نجیب الاصل اور کشادہ اخلاق والے تھے۔ (ابوالفرج لمطی)

#### بإدشاه اورناصر الدوله كاواقعه

روم مرمیں باعزت شخص تھا،اس نے خبر دی جو مصر میں باعزت شخص تھا،اس نے بتایا کہ مصر میں آل حمدان کی حکومت تھی اور ناصر الدولہ وزیر تھا،اسے ایک پھوڑے کی شکایت تھی، (جس کو ٹھیک کرنے سے)سارے طبیب عاجز آگیے،اور اس کو شفا نہ ملی ،پھر(اسی زمانہ میں)بادشاہ نے اس کے قتل کی سازش رحی اور اس کے لیے ایک آدمی کو گھات میں لگادیا جس کے پاس ایک خبر تھا جب ناصر الدولہ محل کی ایک دہلیز میں آیا تواس آدمی کے اس پر حملہ کردیا اور خبر سے اس کو مارا تو چوٹ اس کی کمر کے نیچ لگی اور خبر کی نوک نوک پھوڑے میں لگی ، چنانچہ پھوڑے میں جو کچھ مواد تھا نکل گیا، پھر اللہ تعالی نے اسے شفاعطا فرمائی اور وہ جہلے کی طرح صحت منداور ٹھیک ہوگیا۔ (طرطوشی)

## خليفه منتصم اور طبيب سلمويه كاواقعه

(۲۷۴) ترجمہ: - حنین نے بیان کیا ،اس نے کہا کہ سلمویہ نصرانی فن طب کاعالم اور اپنے زمانے میں باکمال شخص تھا، جب وہ بیار ہوا تو خلیفہ معتصم اس کی بیار پرسی کے لیے آیا اور اس کے پاس رو پڑا اور اس سے کہا، مجھے اپنے بعد ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جو (بیار یوں وغیرہ سے علاج کرنے میں) میری دیکھ بھال کرتارہے ،اس نے کہا، آپ پرلازم ہے اس بیکار آدمی یو حنابن ماسویہ سے مشورہ کیجھے ،اور جب یہ کوئی چیز بتائے تواس پر عمل کیجھے

، جب سلمویہ مرگیا تو عقصم نے کہا، ابھی میں اس کی موت میں شریک ہوتا ہوں اس لیے کہ وہ میری زندگی کو بر قرار رکھتا اور میرے جسم (کے ٹھیک کرنے) کا انتظام کرتا تھا، وہ اس دن کھانے سے بازر ہااور اس نے اس کے جنازے کو کل تک لانے کا حکم دیا اور (یہ بھی حکم دیا) کہ نصاری کے عقیدے کے مطابق موم بتی اور دھونے دینے والی چیز کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، چیانچے ہید کیا گیا اور خلیفہ عقصم اخیں دیکھ رہا تھا۔ (ابوالفرج)

#### مخبوس اور دینار کاواقعه

(۲۷۵) ترجمہ:۔ ایک کبوس کے ہاتھ میں جب کوئی درہم آتا تو وہ اس سے مخاطب ہو تااور کہتا تھا کہ تو میری عقل، میرادین، میری نماز، میراروزہ اور میرے شیرازہ کو جمع کرنے والا، میری آنکھ کی ٹھنڈک، میرا سکون، میری طاقت، میرا سامان اور میرا ستون ہے ، پھراس سے کہتا آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، میں تمھاری زیارت کا مشتاق تھا، پھر کہتا اے میری آنکھ کی روشنی اور میرے دل کے دوست، تو ایسے شخص کے پاس آگیا ہے جو تیری حفاظت کرے گا اور تیری قدر پہچانے گا اور تیرامر تبہ بڑھا دے گا اور تیری قیمت کا کھا ظر کھے گا اور تیری قدر پہچانے گا اور تیرامرتبہ بڑھا دے گا اور تیری قبہ ہو جبکہ تو لوگوں کے رہے بڑھا تا ہے، گھروں کو آبادکر تا ہے اور شہرت کا سامان کرتا ہے، اور مرتبہ کو بلند کرتا ہے اور غم میں دل بہلا تا ہے، پھر اسے تھیلی میں ڈال لیتا اور کہتا :

(۱) - میری جان کی قشم اس (درہم) کا وجود میری آنکھوں سے پوشیدہ ہوگیا ہے ،حالانکہ میں وہ آدمی ہول کہ اس کا ذکر میری زبان سے خالی نہیں ہوتا اور نہ ہی میرے دل سے (اس کی یاد جاتی ہے)۔ تواے عقل والو!اس کمینگی کی طرف نظر کرو (اور اندازہ کرو کہ بیہ آدمی کتناذلیل تھا)۔ (شریشی)

## سلیما<u>ن بن عبد الملک کی</u> موت کاواقعه

(۲۷۲) ترجمہ: ۔ سلیمان بن عبد الملک زیادہ کھانے والا شخص تھا ایک مرتبہ اس نے جج کیا اور اس وقت ججاز میں سخت گرمی تھی، اس لیے وہ ٹھنڈک کی تلاش میں طائف گیا ، اس کے پاس انار لائے گیے ، تواس نے ستر انار کھائے ، پھر ایک بکری کا بچہ اور چھ مرغیاں النگ گئیں تووہ اضیں بھی صاف کر گیا ، پھر طائف کے عمدہ منقے لائے گیے تواس نے اس میں سے بھی بہت سارا کھایا (اتنا کھانے کے بعد) اسے نیند آگئی اور وہ سوگیا ، پھر جب وہ بیدار ہوا تو اس کے پاس دو پہر کا کھانالا یا گیا ، اسے بھی اپنی عادت کے مطابق خوب کھایا ۔ اور بیان کیا گیا ور وہ سوگیا ، پھر جب وہ بیدار ہوا تو تو کہ اس کے پاس دو پہر کا کھانالا یا گیا ، اسے بھی اپنی عادت کے مطابق خوب کھایا ۔ اور بیان کیا گیا ور وہ سوگیا ، ناز وں اور انجیروں سے بھری ہوئی لے کر حاضر ہوا اس نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے انڈے چھیلے ، وہ انڈے اور انجیر کھانے لگا یہاں تک کہ دونوں ٹوکریاں ختم ہوگئی اور وہ بھر کھا گیا ، اس پر اس کو بر ہضمی ہوگئی اور وہ بھر کھا گیا ، اس پر اس کو بر ہضمی ہوگئی اور وہ بھر کیا رہوکر مرگیا ۔ (ابوالفداء)

## مندوستانيول كي عادت

(۲۷۷) ترجمہ:۔ ہندوستانی لوگ کھیل کود کی مذمت کرتے ہیں اور اسے اختیار نہیں کرتے ہیں ،اور نہ شراب پیتے ہیں اور نہ سرکہ استعال کرتے ہیں ،کیونکہ (ان کے نزدیک) وہ بھی شراب ہی کی جنس سے ہے ،اور یہ چیزان کا مذہب نہیں ہے بلکہ (اس وجہ سے ہے کہ ان کو شراب سے )نفرت ہے ،اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ جوباد شاہ شراب پیتا ہے وہ (دراصل) بادشاہ نہیں ہے ،اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اردگرد بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں جن سے وہ جنگ کرتے رہتے ہیں اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جوباد شاہ نشہ میں مست رہتا ہووہ اسے ملک کے معاملہ کا انتظام کسے کرسکتا ہے۔

#### مندوستانی راجاؤں کا بوشاک

(۲۷۸) ترجمہ:۔ ہندوستان کے راجہ اپنے کانوں میں سونے میں جڑی ہوئی عمدہ موتیوں کی بالیاں پہنتے ہیں اور اپنی گردن میں سرخ ،ہرے شاندار ہیرے اور بیش قیت موتی پر مشتمل عمدہ ہار ڈالتے ہیں ،اور وہی اس وقت ان کے خزانے اور جمع کردہ مال ہوتے ہیں ،اور ہار کوان کی فوج کے کمانڈر اور معزز لوگ (بھی) پہنتے ہیں ،اور ان کاسر دار اخیں میں سے کسی آدمی کی گردن پر سوار ہو تاہے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے جو "جرتہ" کے نام سے مشہور ہے ،اور وہ مور کے پر کی چھتری ہے جمے وہ اپنے ہاتھ میں لیے رہتا ہے اور اس کے ذریعہ وہ دھوپ سے پنتا ہے ،اور اس کے ساتھی اس کو گھرے ہوتے ہیں۔ (سلسلة التواریخ)

## اسکندر بیکی شہر پناہ کے ستونوں کابیان

(۲۷۹) ترجمہ:۔ شہر اسکندریہ کے عجابئات میں سے زبردست سنگ مرم کا وہ ستون ہے جو شہر کے باہر ہے ،اان لوگول میں ''عمود السواری '' کے نام سے موسوم ہے ،اوروہ کھجوروں کے جنگل کے در ختوں سے ممتاز (بلندوبالا) ہے ،اور وہ اچھی طرح تراشا ہوا ایک ہی ٹکڑا ہے جو بڑے جبوتروں کی طرح چوکور پھروں کی بنیاد پر جمایا گیا ہے ،یہاں اس کے جمانے کی صفت معلوم نہیں ہوسکی ہے اور نہ اس بات کی تحقیق ہوسکی ہے کہ کس نے اسے جمایا ہے ۔ (ابن بطوطہ)

ولید بن عبد الملک کی موت کاسب

ر ۲۸۰) ترجمہ:۔ ولید بن عبد الملک اور اس کے بھائی سلیمان کے در میان کچھ باتیں ہوگئیں،سلیمان کے در میان کچھ باتیں ہوگئیں،سلیمان نے ولید کو (فوراً) وہ بات کہی جوان کی ماں پر پڑتی تھی،اس پر ولید نے اپنا منھ کھولا تاکہ اس کو جواب دے اتفاق سے ان کے بغل میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے،انھوں نے ولید کا منھ پکڑلیا اور (منھ میں آئی ہوئی) ان کی بات لوٹا

دی، اور فرمایا: اے عبد الملک کے صاحبزاد ہے! سلیمان آپ کا بھائی اور آپ کی مال کا بیٹا ہے ، اور اسے (علم کی وجہ سے) آپ پر برتری حاصل ہے، خلیفہ ولید نے فرمایا: اے ابوحفص! (حضرت عمر بن عبد العزیز کی کنیت ابوحفص ہے) آپ نے مجھے مار ڈالا، انھوں نے فرمایا، اور میں نے آپ کے ساتھ کیا گیا ؟ خلیفہ ولید نے کہا، آپ نے میرے دل میں وہ بات واپس کردی جو انگارے سے زیادہ گرم ہے، (یہ کہتے ہوئے ولید بن عبد الملک) ایک طرف جھک گیے اور وصال ہوگیا۔ (طرطوشی)

## سمعان کے گرجا کا واقعہ

(۲۸۱) ترجمہ:۔ سمعان کا گرجاد شق کے کنارے صحت افزا مقام میں واقع ہے جس کو باغات، گھر اور محلات گھیرے ہوئے ہیں ،اس گرجامیں ایک مشہور گوشہ نشین تھا جو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا تھا،وہ اپناسر ہر سال میں ایک متعیق دن روش دان سے باہر نکالتا تھا، توجن مریضوں اور لنجوں پر اس کی نظر پڑتی وہ صحت یاب ہوجاتے تھے، چنا نچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں سنا تووہ سمعان کی طرف کے تاکہ اس کا مشاہدہ کریں ،انھوں نے بیان کیا کہ میں نے گرجاکے پاس بہت سے لوگوں کو دمکھا جو اس روش دان کے مقابل کھڑے تھے،اور اس گوشہ نشین کے سرکے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، پھر جب وہ (متعیق ) دن آیا تواس نے اپناسر نکالا اور ان کی طرف دائیں اور بائیں دکھا، چنانچہ جس پر بھی اس کی نظر پڑی وہ تندر ست اور صحت یاب ہوگیا۔ (قرویٰی)

#### چین والول کے مُردول کابیان

(۲۸۲) ترجمہ:۔ملک چین کے رہنے والوں میں سے جب کوئی مرجاتا تواسے آئدہ سال اسی دن د فن کرتے جس دن وہ مراہے ،وہ لوگ مردے کوایک تابوت میں رکھتے اور اپنے اپنے گھروں میں چھوڑ دیتے تھے،اور اس پر چونہ ڈال دیتے تھے،(بیہ سلوک عام لوگوں کے مردوں کے ساتھ ہوتا تھا)اور رہے بادشاہ تولوگ آخیں ایلوااور کافور میں کئی سال

رکھتے (اسی طرح ان کا میہ بھی طریقہ تھا کہ)جو (مرنے والے پر)نہ روئے تواسے لکڑی سے ماراجا تا،ایساہی (معاملہ)عور توں اور مَر دوں کے ساتھ کیاجا تا تھا۔ (سلسلۃ التواریخ)

### محربن مروان اور نوبہ کے بادشاہ کا واقعہ

(۲۸۳) ترجمہ:۔ محد بن مروان نے خلیفہ مہدی سے بیان کیا ،اس نے کہا ،کہ جب بنی مروان کا شیرازہ منتشر ہوگیا، تو میں نوبہ کی زمین میں گیا چنانچہ میں نے چاہا کہ ان کاباد شاہ مجھے اپنے یہاں کچھ مدت کھر نے کی اجازت دیدے، (بیہ بات معلوم ہونے پر)وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا،اور وہ لمبے کالے رنگ کا آدمی تھا، میں اپنے خیمہ سے نکل کر اس کے پاس گیا،اور اس سے خیمہ کے اندر آنے کی گزارش کی ،اس نے خیمہ میں بیٹھنے سے انکار کیا،اور خیمہ کے باہر مٹی ہی پر بیٹھ گیا، میں نے اس کے بارے میں اس سے بوچھا، تواس نے کہا، کہ اللہ تعالی نے مجھے سلطنت عطافر مائی ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ عاجزی کے ذریعہ اس کا استقبال کروں۔ (قزوین)

## حکیم اور مردے کا واقعہ

رہم ایک ان بائی (روٹی بیان کیا کہ شہر دشق میں روٹی بیان کیا کہ شہر دشق میں ایک نان بائی (روٹی بیانے والا) اپنے تنور میں روٹی بیارہا تھا، اچانک اس کے قریب سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو زرد آلو بی رہا تھا چنا نچہ اس نے اس آدمی سے زرد آلو خریدے اور اسے گرم روٹی سے کھانے لگا، جب کھا کرفارغ ہوا تو بیہوش ہوکر گریڑا، لوگوں نے اس کو دیکھا تووہ مرچیا تھا، لوگ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ اس کے پاس طبیبوں کولائیں تاکہ وہ لوگ اس کی زندگی کے آثار اور اس کی علامتوں کا پہتہ لگا سکیں (جب طبیبوں نے دیکھا) توان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مردہ ہے، چنا نچہ اسے نہلا یا اور کفن پہنا یا اور قبرستان کی طرف (لے جانے کے لیے) اٹھایا، پھر جب لوگ اسے لے کر شہر کے دروازے سے باہر نکلے توایک جانے کے لیے) اٹھایا، پھر جب لوگ اسے لے کر شہر کے دروازے سے باہر نکلے توایک حکیم آدمی ان کے سامنے آیا، اس (حکیم) کو 'ڈیر ودی'' کہا جاتا تھا وہ فن طب میں تجربہ کار ماہر حکیم آدمی ان کے سامنے آیا، اس (حکیم) کو 'ڈیر ودی'' کہا جاتا تھا وہ فن طب میں تجربہ کار ماہر

طبیب تھا، اس نے لوگوں کو سنا کہ وہ اس کے واقعہ کا بار بار ذکر کررہے ہیں، اس نے لوگوں سے کہا، کہ اس (جنازے) کو نیچے رکھو تاکہ میں اس کو دیکھوں، لوگوں نے اسے نیچے رکھ دیا ،اور وہ اس (جنازے) کو اللئے بلٹنے لگا، اور زندگی کی ان علامتوں کو دیکھنے لگا جن کو وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کا منہ کھولا اور اس کو کوئی چیز پلائی تواچانک اس آدمی نے اپنی آئکھیں کھول دیں اور بات چیت کی اور اپنی د کان پر اسی طرح واپس ہوا جیسا کہ وہ ( پہلے ) تھا۔ (طرطوشی ) سوڈان والوں کے عمدہ کام

(٢٨٥) ترجمہ:۔ سوڈان والول کے عمدہ کامول میں ظلم وزیادتی کی کمی ہے ،وہ لوگ دوسرے لوگوں کی بہنسبت ظلم سے کافی دور رہتے ہیں ،اور ان کاباد شاہ ذرہ بھرظلم کے معاملہ میں کمی کومعاف نہیں کرتا ہے ،اور ان کے اچھے کاموں میں سے ان کے ملک میں امن وامان کا عام ہونا ہے ،اس لیے (ان کے) ملک میں مسافر اور مقیم چور اور زبردستی چھیننے والے آدمی سے بے خوف ہوتے ہیں،اور ان کے اچھے کامول میں سے ان کا اس آدمی کے مال سے تعرض نہ کرنا ہے جو سفید فام آدمی ان کے ملک میں مرجائے اگرچہ وہ مال کافی مقدار میں ہو،وہ لوگ اس (مال) کوکسی قابل اعتماد سیاہ فام آدمی کے ہاتھ میں دیدیتے ہیں تاکہ اس سے اس (مرنے والے) کا وارث لے لے، (بیغی جب سیاہ فام زیادہ مال جیموڑ کر مرتاہے تواس کا مال کسی قابل اعتماد شخص کے سپر د کر دیتے ہیں اور وہ اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ شخص مرنے والے کے وارث تک اس کا مال پہنچا دے)۔ان لوگوں کے اچھے کاموں میں سے ان کا نماز کی پابندی اور جماعت میں حاضر رہنااور نماز حچوڑنے پراپنی اولاد کو مار ناہے ،اور جمعہ کے دن اگر کوئی انسان صبح سویرے مسجد نہ پہنچے توزیادہ بھیڑ کی وجہ سے نماز پڑھنے کی جگہ (مسجد میں) نہیں پائے گا۔ (ابن بطوطه)

## ابراہیم بن مہدی کے گانے کاواقعہ

(۲۸۷) ترجمد: منجم نے بیان کیا:اس نے کہاکہ مجھ سے بیان کیا گیاکہ ابراہیم بن مہدی گانے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھاتھا،اس کی تفصیل بیہ ہے کہ میں مامون اور معتصم جیسے خلفا کی مجلسوں میں ابراہیم کو دیکھتا تھا (جہاں) گانے والے گاتے رہتے تھے ، پھر جب بیہ گانا شروع کرتا تو بیجے اور کاروباری ، جیوٹے بڑے اور کاریگری والے ان میں سے جس کے ہاتھ میں جور ہتااہے حچھوڑ دیتااور قریب سے قریب جگہ میں ہوجا تا جہاں سے اسے سن سکے ، پھر جب تک وہ گا تا تووہ اسے غور سے سنتااس کام سے غافل ہوکر جس میں وہ مشغول ہوتا تھا، (بینی کام کی طرف دھیان نہ دیتاتھا) پھر جب وہ (گانا گانا) بند کرتا اور کوئی دوسرا گانے لگتا توسارے لوگ اینے کاموں کی طرف واپس لوٹ جاتے ،اور مزیداس کے گانے میں میں نے ایک عجیب چیز دکیھی کہ اگر میں اسے بیان کروں تو کوئی تصدیق نہیں کرے گا(اور وہ عجیب بات بیہ ہے)کہ جب وہ گانا شروع کرتا تو جنگل کے جانور بھی کان لگا دیتے اور ا پنی گردنیں دراز کردیتے اور اس سے قریب ہوتے جاتے یہاں تک کہ اپنے سرول کواس چبوترے پررکھ دیتے جس پر ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے پھر جب وہ خاموش ہوجا تا توسارے جانور ہم سے بھاگ جاتے یہاں تک کہ وہ اتنی دور چلے جاتے جتنا ان کا ہم سے دور ہوناممکن

(۱۸۷)- لیلی اخیلیہ کے تعلق سے نوادر (انو کھے کلام) میں آیا ہے کہ حجاج نے (۱۳۸۷)- لیلی اخیلیہ کے تعلق سے نوادر (انو کھے کلام) میں آیا ہے کہ حجاج نے (اپنے غلام سے) کہا: اے غلام! فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہوکہ وہ لیلی اخیلیہ کی زبان کاٹ دے ، (جب غلام نے حجاج کا پیغام اس آدمی کو دیا) تواس نے حجام کے حاضر کرنے کا حکم دیا، اس پر لیلی اخیلیہ نے کہا، تیری مال تجھ کو گم کردے (لیمی تیر ابراہو) حجاج نے گئے حکم دیا ہے کہ توانعام دے کر میری زبان کاٹ دے ، (لیمی میرامنھ بند کردے تاکہ میں اس کے خلاف کچھ نہ بولوں)" اور یہ ایسالفظ ہے جو ان لوگوں کے یہاں استعال ہوتا ہے اس کے خلاف کچھ نہ بولوں)" اور یہ ایسالفظ ہے جو ان لوگوں کے یہاں استعال ہوتا ہے

جنفیں عکم دینے اور روکنے کا اختیار ہے "(یعنی لیلی اخیلیہ کا یہ مقولہ صاحب افتدار لوگوں کے یہاں اس معنی میں بولا جاتا ہے ) چنانچہ وہ لیلی اخیلیہ کی ذہانت سے تعجب میں پڑگیا، (اس لیے کہ اس آدمی نے "زبان کاٹے "کاحقیقی معنی مراد لیتے ہوئے جام کوبلوایا تھا اور یہی مطلب جاج کا بھی تھالیکن لیلی اخیلیہ نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر" زبان کاٹے "کا مجازی معنی مطلب جاج کا بھی تھالیکن لیلی اخیلیہ نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر" زبان کاٹے "کا مجازی معنی مطلب جاج کا بھی تعالیک لیلی اخیلیہ نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر" زبان کاٹے "کا مجازی معنی میں کو یا کہ اس کا منھ بند ہوجا تا ہے اس طرح گویا کہ اس کی زبان کٹ گئی اب وہ اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا)۔ (شریش)

#### ابنى رعاياكے ساتھ ہر مزكا انصاف

(۲۸۸) ترجمه: ـ بُر مزبن نوشروان ایساانصاف کرنے والا شخص تھاجوادنی لوگوں کی وجہ سے اعلی لوگوں کو سزادیتا تھااور اس میں وہ مبالغہ کر تا (لینی سزادینے پر سختی سے پابند تھا) پہاں تک کہ اس سے (اس سزاکی وجہ سے)اس کے خاص لوگ بھی ناراض ہو گئے۔(صرف خاص لوگوں پر ہی سزامقرر نہیں کی )بلکہ اپنی اولاد اور اینے دوستوں پر بھی حق قائم کیااور بڑے لوگوں پرانصاف اور پختی کرنے میں اس نے خوب مبالغہ کیا اور بڑے لوگوں کے ہاتھوں کو ایک حد تک کمزوروں پر (ظلم کرنے سے)روک دیا۔(ظالموں سے انصاف دلانے کے لیے )اس نے ایک صندوق رکھوایاجس کے بالائی جھے میں ایک سوراخ تھااور حکم دیا کہ ظلم برداشت کرنے والااپنے قصے کواس میں ڈالے اور صندوق اس کی مہرسے مہر بند تھا، وہ صندوق کھولتا تھااور شکوہُ ظلم کے بارے میں غور کرتا تھا، وہ اپنے خاص لو گوں اور گھروالوں سے مطمئن نہ تھا کہ (ہوسکتا ہے کہ)اس تک شکایتوں کو نہ پہنچایا جائے، پھراس نے چاہاکہ ظلم برداشت کرنے والے کے ظلم کوبل بل جانتارہے،اس لیےاس نے راستہ میں ایک زنجیرلگانے کا حکم دیا،اوراس کے لیے اپنے گھر میں علاحد گی کے وقت اپنے بیٹھنے کی جگہ ایک سوراخ کر دیا،اور اس میں ایک گھنٹی لگادی، تواب ظلم کوجھیلنے والامحل کے باہر ہی سے زنجیر

ہلادیتاتووہ اسے جان لیتا، چپانچپہ وہ خود اس کولانے اور اس پر ہونے والے ظلم کوختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔

## نصاریٰ کے لیے جالینوس کی گواہی

(۲۸۹) ترجمه: \_ جالينوس (مشهوريوناني حكيم) نے قوموذوس كا زمانه پاياتها،اور اس کے زمانے میں نصاری کا دین ظاہر ہودیا تھا،جالینوس نے اپنی کتاب "جوامع کتاب افلاطون "میں شہروں کی سیاست کے بارے میں نصاریٰ کا تذکرہ کیا ہے، جینانچہ اس نے کہا ہے، عام لوگوں کو برہانی ( دلیل والے ) اقوال کا طرز سمجھناممکن نہیں ہے اور اسی وجہ سے لوگ ایسے اشاروں کے محتاج ہوتے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھائیں (لیعنی جالینوس اشاروں سے آخرت میں ثواب وعذاب کی خبروں کو مراد لیتاہے )اسی وجہ سے آج ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نصاریٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنا ایمان دلیلوں سے حاصل کیا ہے،اور ان سے ان لوگوں کے افعال کی طرح افعال ظاہر ہوتے ہیں جو واقعی میں فلسفی ہیں ،وہ بیہ ہے(بینی ان کاموں کی تفصیل بیہ ہے)کہ ان کاموت سے نہ گھبرانااییامعاملہ ہے جن کو ہم اپنی مصیبت سبھتے ہیں ،ایسے ہی (ان کے کامول میں سے)ان کا پاکدامن ہونا بھی ہے،اس لیے کہ ان میں سے کچھ مرد اور عورتیں ایسے بھی ہیں جضوں نے اپنی بوری زندگی گناہوں سے بازرہ کرگزاری ہے ،اوران میں سے کچھ وہ لوگ ہیں تدبیر کے ذریعہ اپنے نفس پر قابو رکھنے اور ان کی انصاف کرنے کی زیادہ خواہش اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ وہ ان سے (قابلیت کے اعتبار سے ) کم نہیں ہیں جو حقیقت میں فلسفی ہیں، جالینوس کی بات بوری ہوئی۔(ابوالفداء)

#### محمربن زيات كاواقعه

(۲۹۰) ترجمہ: بیان کیا گیا ہے کہ محد بن عبد الملک زیات (تیل فروش) نے لوہے کا ایک تنور تیار کیا اور اس کے اندر لوہے کی کیلیں نصب کیں تاکہ وہ جس کو سزادینا چاہے (اس میں) سزادے سکے، (مگر انفاق ایسا ہواکہ) پہلا وہ شخص جواس میں گرایہی (محد بن عبد الملک زیات) تھا، اور (اس وقت) اس سے کہا گیا، کہ اس چیز کا مزہ چکھو جو تم نے دو سرے لوگوں کو چکھانے کا ارادہ کررکھا تھا۔ (ابن طقطقی)

## ابورغال كےظلم كاواقعه

(۲۹۱) ترجمہ: ۔ ابور غال طائف کا بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا پرظلم کرتا تھا، چپانچہ اس کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو ایک بیتم بچہ کو اپنی بکری کا دو دھ پلار ہی تھی، تواس نے اس بکری کو اس عورت سے لے لیا، حالا نکہ وہ قحط کا زمانہ تھا، تو بچہ بغیر دو دھ پلانے والی (بکری) کے ہوگیا، اس لیے وہ مرگیا، چپانچہ اللہ تعالی نے ابور غال پر ایک ہلاک کرنے والی سخت مصیبت ڈال دی جس نے اسے ہلاک کردیا، (جب وہ مرگیا) تواہل عرب نے اس کی قبر کوسنگسار کردیا، (ور میان ہے۔ (اصبہانی)

# ملک چین میں ظلم کی شکایت کرنے والوں کابیان

(۲۹۲) ترجمہ:۔ ملک چین کے شہروں میں سے ہر شہر میں ایک چیز ہوتی ہے جسے "دار" ہہاجاتا ہے، اور وہ ایک گھنٹی ہے جو اس شہر کے حاکم کے سرکے او پر لئکتی رہتی ہے، اور ایسے دھاگے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے جو عام لوگوں کے لیے شاہراہ عام سے گزرتی ہے، حاکم اور اس (دھاگے ) کے در میان تقریبًا ایک فرسخ (تین میل یا تقریبًا آٹھ کلو میٹر) کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر جب اس دراز کیے ہوئے دھاگے کو تھوڑی سی بھی حرکت دی جائے تووہ کھنٹی بجنے لگتی ہے، چینانچے جس کی وجہ سے وہ کھنٹی بجنے لگتی ہے، چن کی جہتے جس کی وجہ سے وہ

گھنٹی جو حاکم کے سرکے اوپر لئکتی ہے جیخے لگتی ہے ،اس پر اس کواندر آنے کی اجازت دی جاتی تاکہ وہ اپناحال خود بیان کرے اور اپنے اوپر ظلم کی وضاحت کرے ملک چین میں تمام شہراسی کی طرح ہیں۔(بلسلة التواریخ) کی طرح ہیں۔(بلسلة التواریخ) نظام الملک اور غریب استاذ کا واقعہ

(۲۹۳) ترجمہ:۔ بادشاہ نظام الملک کے پاس جب بڑے بڑے ائیمہ حضرات تشریف لاتے توہ ہان (کی تعظیم ) کے لیے کھڑا ہوجا تا اور (کھڑا ہونے کے بعد ) اپنی جگہ پر بیٹے جاتا ، اور نظام الملک کے ایک غریب استاذ تھے ، جب وہ اس کے پاس تشریف لاتے توہ ہان (کی تعظیم ) کے لیے کھڑا ہوجا تا اور ان کو اپنی نشست گاہ پر بڑھا تا ، اور خود ان کے سامنے بیٹے تتا ، چپانچہ اس کے تعلق سے اس سے بوچھا گیا تواس نے کہا ، کہ وہ (لیمنی میرے استاذ کے علاوہ باقی علما حضرات ) لوگ جب میرے پاس تشریف لاتے ہیں توہ ہمیری وہ خوبی بیان کرتے ہیں جو مجھ میں نہیں ہے ، توان لوگوں کا کلام میرے اندر غرور اور تکبر کو زیادہ کرتا ہے ، اور بیہ حضرت (لیمنی میرے استاذ) میرے عیبوں کو مجھ سے بیان کرتے ہیں اور اس ظلم و زیادتی کو بیان کرتے ہیں جو میری طرف سے ہوئی ہے ، اسی وجہ سے میرے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے ، بیان کرتے ہیں جو میری طرف سے ہوئی ہے ، اسی وجہ سے میرے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہو ، چپانچہ میں بہت سی خامیوں سے باز آجا تا ہوں جو مجھ سے ہور ہی ہیں۔ (ابوالفرح) ، جپانچہ میں بہت سی خامیوں سے باز آجا تا ہوں جو مجھ سے ہور ہی ہیں۔ (ابوالفرح)

قيس بن سعداور ديباتي كاواقعه

(۲۹۴) ترجمہ: قیس بن سعد سے بوچھا گیاکہ کیا آپ نے بھی اپنے سے زیادہ تنی کسی آدمی کو د مکھا ہے ؟ انہوں نے کہا: ہاں، (اور واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ) ہم جنگل میں ایک عورت کے مہمان سے، اتنے میں عورت کا شوہر حاضر ہوا تواس عورت نے کہا، کہ آپ کے پاس دو مہمان تشریف لائے ہیں، چنانچہ وہ ایک اونٹنی لایا اور اسے ذرج کر دیا اور بولا، آپ لوگ این اسی حالت پر رہیں (لیعنی آپ مہمان سے رہیں اور میں ضیافت کرتار ہوں گا) پھر جب دو سرادن آیا تودو سری اونٹنی لایا اور اسے ذرج کر دیا اور کہا، آپ لوگ اسی حالت پر بر قرار

رہیں، اس پر میں نے کہا: آپ نے وہ اونٹنی جو کل ذرج کی تھی ابھی ہم اس کا کچھ حصہ ہی کھا پائے ہیں (اس لیے دوسری اونٹنی ذرج کرنے کی ضرورت نہ تھی) اس نے کہا، میں اپنے ہیں (اس لیے دوسری اونٹنی ذرج کرنے کی ضرورت نہ تھی) اس نے کہا، میں اپنے ہیمانوں کو ہاسی کھانا نہیں کھلاتا ہوں، چنانچہ ہم اس کے پاس کئی دن تھہرے اس حال میں کہ بارش ہور ہی تھی، اور وہ ایسا ہی کرتا رہا، (لیعنی ہمارے لیے اچھی طرح کھانا بناتا رہا) پھر جب ہم نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تواس کے گھر میں سودینار رکھ دیئے اور اس کی عورت سے کہا کہ ہماری طرف سے اپنے شوہر سے معذرت پیش کرنا، اور ہم چل دیئے، پھر جب دن چڑھا تو اولیک ایک آدمی ہمارے بیچھے چی رہا ہے کہ اے کہنے مسافرو! گھہرو، تم نے ہمیں ضیافت کی احلیٰ توہ ہو اپنی ہمارے راطرطوثی)

قیمت دی ہے، اسے لے لو ور نہ میں تمہیں اپنے نیزے سے مار دوں گا، چنانچہ ہم نے اسے لے لیا توہ ہو اپس ہوا۔ (طرطوثی)

#### ماردین کے قلعہ کاواقعہ

(۲۹۵) ترجمہ: قزوینی نے کہا ہے کہ وہ (ماردین کا قلعہ) ایک مشہور قلعہ ہے جو جزیرے میں ایک پہاڑی چوٹی پر واقع ہے ،روئے زمین پر اس سے خوب صورت اور مضبوط کوئی بڑا قلعہ نہیں ہے،اور یہ قلعہ ''ذیسر، دارا اور نصیبین'' کے سامنے ہے ،اس کے سامنے ایک بڑی آبادی ہے جس میں بازار ،ہوٹل ، مدرسے اور سرائے ہیں ،جن کی بناوٹ علیب ہے کہی شہر میں اس کی نظیر نہیں ہے ،اور وہ اس لیے ہے کہ ان کے گھر سنگار دان کی طرح ہیں ،ہر گھر دو سرے کے او پر ہے،اور ان کے پینے کابڑا حصہ ان پانی کے حوضوں سے ہوتا ہے جوان کے گھروں میں تیار کیے جاتے ہیں ،کسی ہوشیار شاعر نے کہا ہے:

(۱)-قلعہ مار دین میں میرے لیے الیی امن وامان حاصل کرنے والی چیزہے ''اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے ''کہ اگر ضرورت نہ ہو تومیں خوداس سے جدانہ ہوں۔

#### سوڈان کے بادشاہوں کے مرنے کاواقعہ

(۲۹۲) ترجمہ:۔ ملک سوڈان میں جب کوئی بادشاہ مرجاتا تواس کے لیے ساکھوگی لکڑی سے ایک بڑاگنبدبناتے اور اسے اس کی قبر کی جگہ میں رکھ دیتے، پھراس کو مختصر بچھونا اور فرش والے تخت پر رکھ دیتے بھر مردے کو اس گنبد میں رکھ دیتے ،اور اس کے ساتھ اس کے زیور، ہتھیار اور وہ برتن رکھ دیتے جس میں وہ کھاتا پتاتھا، اور اس گنبد میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیتے اور اسی مردے کے ساتھ ان لوگوں کو بھی داخل کر دیتے تھے، جو (زندگی میں) اس کے کھلانے اور بلانے کی خدمت پر مامور تھے، اور ان کو داخل کر کے گنبد کا دروازہ بند کردیتے، اور گنبد پر ممئی ڈالتے یہاں تک کہ وہ زبر دست پہاڑ کی طرح ہوجاتا، پھر وہ لوگ اس کے اردگرد خند ق مئی ڈالتے یہاں تک کہ وہ زبر دست پہاڑ کی طرح ہوجاتا، پھر وہ لوگ اس کے اردگرد خند ق کھودتے تاکہ اس ٹیلہ تک صرف ایک ہی راستہ سے پہنچا جا سکے اور (ان کا میہ بھی اصول کے کہ ) یہ لوگ اپنے مردوں کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ (ابن عبد العزیز کری)

## خلیفهامین کی رائے کی کمزوری کاواقعہ

(۲۹۷) ترجمہ:۔ وہ واقعہ جو خلیفہ امین کی کو تاہی اور نادانی کے بارے میں بیان کیاجا تا ہے یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی (مامون) سے جنگ کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھوں میں سے ایک آدمی کو بھیجاجس کو علی بن عیسلی بن ماہان کہاجا تا تھا،اور اس کے ساتھ پچپاس ہزار کالشکر روانہ کیا،اور یہ پہلا لشکر تھاجواس نے اپنے بھائی کی طرف بھیجا تھا، چپانچہ علی بن عیسلی بن ماہان اس زبر دست لشکر کو لے کر چلا،اور علی حکومت کے سرداروں میں سے علی بن عیسلی بن ماہان اس زبر دست لشکر کو لے کر چلا،اور علی حکومت کے سرداروں میں سے ایک اہم اور بار عب شخص تھا، چپانچہ طاہر بن حسین (جومامون کی فوج کے ایک حصہ کا کمانڈر تھا) سے شہر ''رے کے باہر مقابلہ ہوگیا،اور طاہر کی فوج تقریبًا چپار ہزار گھوڑا سواروں کی تھی ، (پیدل فوج اس کے علاوہ تھی) اب دونوں فوجوں میں زبر دست لڑائی ہوئی جس میں طاہر ، (پیدل فوج اس کے علاوہ تھی) اب دونوں فوجوں میں زبر دست لڑائی ہوئی جس میں طاہر

فتحیاب ہوااور علی بن عیسی قتل کر دیا گیا، طاہر نے اس کا سرمامون کے پاس بھیجااور اس کو خط کھاجس کا مضمون ہے تھا''اما بعد تو ہے میراخط ہے امیرالمؤمنین کی بارگاہ میں ،اللہ تعالی ان کی عمر دراز فرمائے "اس حال میں کہ علی بن عیسی کا سرمیر ہے سامنے ہے ،اور اس کی انگوشی میرے ہاتھ میں ہے ،اور اس کی فوج میرے تابع فرمان ہے ، "والسلام "اس نے خط ڈاک سے بھیجا تھا تو وہ مامون کو تین دن میں مل گیا، حالا نکہ ان دو نوں کے در میان دو سو پیچاس فرسخ (تقریبًا چھے سو نوے کلومیٹر) کا فاصلہ تھا، پھر علی بن موسی کی خبر امین کے پاس پہنچی اس حال میں کہ وہ مجھلی کا شکار کر رہا تھا، اس پر امین نے خبر دینے والے شخص سے کہا ، مجھے جھوڑ دو، (مجھلی کا شکار کر رہا تھا، اس پر امین کے فرش نے دو مجھلیوں کا شکار کر لیا ہے ،اور میں نے اب میک کوئی شکار بھی نہیں کیا ہے اور کو ٹرامین کا خادم تھا، اور وہ کو ٹرسے محبت کر تا تھا۔ (فخری)

ملک سرانلہ میں کیا جے اور کو ٹرامین کا خادم تھا، اور وہ کو ٹرسے محبت کر تا تھا۔ (فخری)

ملک سرانلہ میں کیا جاور کو ٹرامین کا خادم تھا، اور وہ کو ٹرسے محبت کر تا تھا۔ (فخری)

(۲۹۸) ترجمہ: ملک سراندیپ میں جب کوئی بادشاہ مرجاتا تواسے ایسی گاڑی پر منتقل کر دیاجاتا جو زمین سے قریب ہوتی اور اسے گاڑی کے بچھلے حصہ میں پیٹھ کے بل چت لٹاکراس طرح لڑکا دیاجاتا کہ اس کے سرکے بال زمین پر گھٹے اس حال میں کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتی وہ مردہ بادشاہ کے سرپر مٹی ڈالتی رہتی اور پکارتی رہتی کہ اب لوگو! یہ کل تحھارا بادشاہ تھا، تم پر حکومت کرتا تھا، اور اس کا حکم تم پر نافذ تھا، اور اب یہ ایسی حالت میں ہوگیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی دنیا چھوڑ چکا ہے، اور اس کی روح ملک الموت قبض کر چکے ہیں، اس لیے تم لوگ اس کے بعد دنیاوی زندگی سے دھوکا مت کھاؤ، اور اس طرح کی دوسری باتوں کا سلسلہ تین دن تک جاری رہتا، پھر اس کے لیے صندل (ایک خوشبو دار لکڑی کا نام ہے ) کا فور اور زعفران تیار کیا جا تا اور اس سے مردہ کو جلا دیاجاتا، پھر اس کی راکھ ہوا میں چھینک دی جاتی ، اور ہندوستان کے لوگ اسینے مردوں کو آگ میں جلاتے ہیں

،اور سراندیپ آخری جزیرہ ہے،اور بیرملک ہندوستان کا ایک حصہ ہے، بھی بھی جب بادشاہ کوجلا پاجا تا توان کی عور تیں بھی آگ میں داخل ہوجاتیں اور اس کے ساتھ جل جاتیں۔

## چینیوں کی مہارت کا واقعہ

**(۲۹۹)ترجمہ:**۔ چین کے لوگ اللہ کی مخلوق میں ہاتھ کے ذریعہ نقش و نگار ، کاریگری اور ہر کام میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں ،باقی دوسری قوموں اور لوگوں میں سے کوئی اس (نقاشی) میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے،ان میں سے ایک آدمی اینے ہاتھ سے کچھالیبابنا تاجس کے متعلق اس کا اندازہ ہو تاکہ دوسرا آدمی اس کے بنانے سے عاجز رہے گا، پھروہ اسے لے کرباد شاہ کے دروازے پرجاتا تاکہ وہ اپنی انوکھی چیز کی ایجاد پر انعام طلب کرے، جینانچہ باد شاہ اسے اس وقت سے لے کر ایک سال تک اپنے دروازے پر لگانے کا حکم دیتا ، پھر اگر کوئی شخص اس میں عیب نہ نکالے تووہ اس کو انعام دیتا،اوراس( تصویر) کواینے کاریگروں کی جماعت کے مجموعہ میں شامل کرلیتااور اگراس میں کوئی عیب نکل جاتا تووہ اس کو پھکوا دیتا،اور اسے انعام بھی نہیں دیتا،(ایک مرتبہ)اٹھیں میں سے ایک آدمی نے ایک ایسی بالی کی تصویر بنائی جس پر ریشم کے کیڑے کی چڑیا بنی ہوئی تھی ،اس کی طرف دیکھنے والا کوئی بھی شک نہیں کر تاکہ یہ بالی نہیں ہے ،اوراس پر چڑیا بلیٹھی ہوئی نہیں ہے ، حیناں جہ یہ ایک زمانے تک نمائش پر گلی رہی پھر (ایک دن)اس کے پاس سے ایک کبڑا آدمی گزرا تو اس نے اسے عیب دار بتایا جیناں جیہ اسے اس ملک کے بادشاہ کی بار گاہ میں پیش کیا گیااور اس کے بنانے والے کو بھی پیش کیا گیا،اب اس کبڑے آدمی سے عیب کے بارے میں دریافت کیا گیا،اس پراس نے کہا: تمام لوگوں کے نزدیک بیبات مسلم ہے کہ جوچڑیاسی بالی پر بیٹھے گی تووہ اس کو جھادے گی ، اور اس تصویر بنانے والے نے بالی کی تصویر کھڑی بنائی ہے جس میں کچھ بھی جھکاؤنہیں ہے اور چڑیا کواس کے اوپر سیدھاکھڑا کر دیا ہے ، بیراس تصویر بنانے والے نے

غل<u>طی کی ہے</u> چپال چپہ اس کی تصداقی کی گئی اور باد شاہ نے اس کے بنانے والے کو کوئی انعام نہیں دیا۔ (سلسلۃ التواریخ)

( ۱۳۰۰) - اس واقعہ کو ابن بطوطہ نے بیان کیاہے ،اس نے کہاکہ چین والے لوگ صنعت وحرفت کے کام کوا چھے طریقے پر کرنے میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہیں ،اور اس میں وہ کافی مہارت رکھتے ہیں،اور ان کی بیرصفت مشہور ہے جسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے،اور ان لوگوں نے اس میں حدسے زیادہ تعریف کی ہے،رہاتصویرسازی کا معاملہ تواس کام کوٹھیک طور پرانجام دینے میں ان کاکوئی ثانی نہیں ہے ،اور ان لوگوں کواس میں زبر دست قدرت حاصل ہے ،اور اس (تصویر سازی) کے بارے میں وہ عجیب وغریب چیزجس کامیں نے ان کے یہال مشاہدہ کیا ہے، بیرہے کہ جب بھی میں ان کے شہروں میں ہے کسی شہر میں داخل ہوا تو پھر دوبارہ اس شہر میں واپس آیا تو یہی دیکھا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی تصویریں دیواروں مہیں نقش کی ہوئی ہیں،اور کاغذوں میں نقش کی ہوئی بازاروں میں رکھی ہوئی ہیں،(اسی طرح کاایک واقعہ اور ہے کہ)باد شاہ کے شہر میں داخل ہوا تومیراگزر نقش و نگار بنانے والوں کے بازار سے ہوا،اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شاہی محل تک جاپہنچا اس حال میں کہ ہم سب عراقی لباس میں تھے ، پھر جب شام کومحل سے واپس لوٹا تواسی مذکورہ بازار سے گزرا، چنال چہ میں نے دیکھا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی تصویریں کاغذ میں نقش کی ہوئی ہیں ،جن کولوگوں نے دیواروں پر چیکا دیا ہے ،اس پر ہم میں سے ہرایک اینے ساتھی کی تصویر دیکھنے لگا،اور اس تصویر میں سے ہم کسی چیز کوغلط نہیں تھہرا سکے ۔اور مجھ ہے بیان کیا گیا کہ باد شاہ نے انھیں (اس تصویر بنانے ) کا تھم دیا تھا،اور وہ لوگ شاہی محل میں آئے اور ہم اسی جگہ تھے، تووہ لوگ ہمیں دیکھنے لگے اور ہماری تصویریں بنانے لگے، اور ہم اس کوجان نہ سکے ،اوریہی ان کی عادت ہے ہراس شخص کی تصویر بنانے میں جوان کے پاس سے گزرے، (لینی جوشخص بھی ان کے پاس سے گزر تاہے تواس کی تصویر بنادیتے ہیں اور

اس کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے )اور اس بارے میں ان کا حال اس در جہ کو پہنچ گیا ہے کہ کوئی پردیسی اگر ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے اس کے لیے ان کے یہاں سے بھاگ جانا ضروری ہو (اور وہ اپنے شہر حلا جائے) توبیہ لوگ اس کی تصویر اس کے شہر روانہ کر دیتے اور اس تصویر کو لے کراس کی تلاش کی جاتی ، پھر جہاں اس تصویر کا ہم شکل مل جاتا تواس کو گرفتار کرلیاجاتا۔ (ابن بطوطہ)

## بادشاہ نور الدین کے انصاف کا واقعہ

(۱۰۰۱) ترجمہ: بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت سے اچھی عادت کی دوسرے بادشاہ کی نہ تھی اور انصاف کے لیے ان سے بڑھ کر حقیقت کو معلوم کرنے والا کوئی شخص نہ تھا، اور اپنے خاص معاملہ میں جو کھاتے ، پہنتے اور خرچ کرتے تووہ اسی جائداد سے تھا جو ان کی تھی جس کو انھوں نے اپنے مال غنیمت کے حصہ سے خرید لیا تھا، (ایک مرتبہ) ان سے ان کی بیوی نے غربت کی شکایت کی ،اس پر نور الدین زنگی نے حمص کی تین دکائیں جوخود ان کی تھیں بیوی کو دیدیں ،جن سے سالانہ تقریبًا بیس ہزار دینار حاصل ہوتے تھے ، پھر جب بیوی نے اسے بھی تھوڑ آم بھا، تو نور الدین زنگی نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں بیوی نے اسے بھی تھوڑ آم بھا، تو نور الدین زنگی نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ،اور جو کچھ میرے پاس ہے اس میں میں مسلمانوں کا خازن ہوں ،جس میں آپ کی خیانت نہیں کروں گا، اور نہ تمھاری وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گا۔

ذیانت نہیں کروں گا، اور نہ تمھاری وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گا۔

(ابوالفرح)

## شيخ ابوعبداللداور ہاتفیوں کاواقعہ

(۳۰۲) ترجمہ:۔بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابو عبداللہ بن خفیف نے ایک مرتبہ سر اندیپ کے پہاڑکے سفر کاارادہ کیا،اور ان کے ساتھ تقریباً تیس فقیر سے، چیال چہ پہاڑکے راستہ میں جہال کوئی آبادی نہ تھی،ان لوگوں کو بھوک لگ گئی،اور یہ لوگ راستہ سے بھٹک گئے،ان لوگوں نے شیخ سے در خواست کی کہ وہ انھیں ایک جھوٹا سا ہاتھی پکڑنے کی اجازت

۔ دی،اور اس جگہ میں ہاتھی بہت زیادہ تھےاوراس جگہ سے ہندوستانی بادشاہ کی بار گاہ میں لائے جاتے تھے ،ثیخ نے انھیں (ہاتھی کپڑنے )سے منع کیا،جب ان پر بھوک غالب ہوئی توانھوں نے شیخ کے قول کی خلاف ورزی کی ،اور ان میں سے ایک جھوٹا ہاتھی پکڑ لیااور اسے ذنے کیا،اوراس کا گوشت کھایا، (لیکن) شیخ نے اس کے کھانے سے انکار کیا، پھر جب بیالوگ اس رات سوئے ، تو ہر طرف سے ہاتھی اکٹھا ہوئے اور ان کے پاس آئے ، تووہ ان میں سے ایک ایک آدمی کو سونگھتے تھے اور اسے مار ڈالتے تھے یہاں تک کہ ان سب کو مار ڈالا، (لیکن) ہاتھیوں نے شیخ کوسونگھا تواٹھیں کوئی تکلیف نہ دی،اور ان میں سے ایک ہاتھی نے شیخ کو کپڑا،ان پراپناسونڈلیبیٹااوراپنی پیٹھ پر بٹھالیا،اور ان کواس جگہ لایا جہاں آبادی تھی، جناں جیہ جب شیخ کواس طرف کے لوگوں نے دیکھا تواس واقعہ سے حیرت میں پڑگئے ،اور انھوں نے شیخ کا استقبال کیا، تاکہ ان کے معاملہ کو جان لیں ، پھر جب شیخ ان لوگوں سے قریب ہوگئے ، تو ہاتھی نے ان کواپنی سونڈ سے بکڑا اور اپنی پیٹھ سے زمین پرا تار دیا، جہاں لوگ ان کو دیکھ لیں ، تولوگ ان کے پاس آئے اور ان کواپنے باد شاہ کے پاس لے گئے ، لوگوں نے شیخ کے واقعہ سے بادشاہ کوداقف کرایا،(حالال کہ) یہ سب کافر تھے،اور شیخ ان کے پاس کچھ دنوں تک تھیرے۔(ابن بطوطہ)

## خليفه منصوركي موت كاواقعه

(۳۰۴۳) ترجمہ:۔فضل بن رہجے نے خبر دی اس نے کہا کہ میں خلیفہ منصور کے ساتھ اس سفر میں تھاجس میں اس کی موت ہوئی،ہم ایک مقام پر اترے، تواہنے قبہ (گنبد) میں رہتے ہوئے اس نے مجھے دیوار کے پاس بلایا،اور کہا کہ کیا میں نے شخصیں عام لوگوں کو میں داخل ہوں توان میں وہ باتیں لکھ دیں جن میں کوئی بلانے سے منع نہیں کیا تھاجوان گھروں میں داخل ہوں توان میں وہ باتیں لکھ دیں جن میں کوئی بھلائی نہ ہو، میں نے کہا،اور وہ کیا ہے؟اس نے کہا:کیاتم دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کونہیں دیکھتے

را) – اے ابوجعفر! تیری موت کا وقت قریب ہو چکا ہے اور تیری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کا حکم ضرور واقع ہوگا۔ (۲) اے ابوجعفر!کیا کوئی کا بمن یا نجومی اللہ کے فیصلہ کولوٹادے گایاتم جاہل ہو۔

اس پر میں نے کہا:اللہ کی قسم دیوار پر توکوئی تحریر نہیں ہے ،وہ تو بالکل صاف سخری سفید ہے،اس نے کہا، بلاشبہ وہی لکھا ہوا ہے ،خدا کی قسم ،میری جان (مجھے دنیا ہے) کوچ کرنے کی خبر دے چکی ہے،اب ہم (اس جگہ سے) روانہ ہوئے اور وہ (اسی جگہ سے) کوچ کرنے کی خبر دے چکی ہے،اب ہم (اس جگہ سے) روانہ ہوئے اور وہ (اسی جگہ اس سخت بیار ہوگیا یہاں تک کہ وہ بئر میمون (ایک کوئیں کانام) تک پہنچا،اس پر میں نے اس سخت بیار ہوگیا یہاں تک کہ وہ بئر میمون (ایک کوئیں کانام) تک پہنچا،اس پر میں نے اس سے کہا، کہ آپ حرم (کے حدود) میں داخل ہوگئے ہیں، (بیس کر) اس نے الحمد للہ کہا،اور اسی دن انتقال کر گیا، (راوی کا بیان ہے) جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا، تو کہا، بادشاہ (توحقیقت میں) وہی ہے جونہ مرے۔ (شریشی)

#### یجی بن خالداور نگینه کاواقعه

(۳۰۴) ترجمہ:۔ یکی بن خالد بن برمک سے کہا گیا کہ اے وزیر! ہمیں وہ اچھا واقعہ بتائے جو آپ نے اپنی خوش بختی کے زمانے میں دمکھا ہو، وزیر نے کہا، ایک دن میں تفریح کے ارادہ سے ایک شتی میں سوار ہوا، جب چڑھنے کے لیے میں نے اپنا پیر نکالا تواس کے تختوں میں سے ایک شختے پر ٹیک لگایا، اور میری انگلی میں ایک انگو ٹھی تھی، جس کا تگینہ میرے ہاتھ سے گرگیا، اور وہ (تگینہ) سرخ یا قوت کا تھا، جس کی قیمت ایک ہزار مثقال سوناتھی، چپال چہاس سے میں نے بدفالی لی، پھر میں اپنے گھرلوٹ آیا، (جب گھر پہنچا) توباور چی بعینہ وہی تگینہ لے کر آیا، اور کہا، اے وزیر! میں نے یہ تگینہ ایک مجھلی کے پیٹ میں پایا ہے، اور وہ اس طرح کہ میں نے باور چپال خریدیں، پھر ان کا پیٹ چپاک کیا، تواس تگینہ کو دیکھا، اس پر میں نے سوچا کہ یہ تو عزت مآب وزیر صاحب ہی کے لائق ہے، (وزیر کا بیان دیکھا، اس پر میں نے سوچا کہ یہ تو عزت مآب وزیر صاحب ہی کے لائق ہے، (وزیر کا بیان

ہے)کہ اس پر میں نے کہا ،الحمد للہ یہ مقصد کا پالینا ہے ( تعنی اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھویا ہوا فیتی نگینہ مجھے مل گیااور اس طرح میں نے اپنے مقصد کو پالیا)۔

#### عزت کے بعد ذلت کا بیان

(۱۰۹۳) ترجمہ:۔ یکی سے کہا گیا کہ وہ پریشانیاں جو آپ کو در پیش ہوئیں ان میں سے کسی کے بارے میں ہمیں خبر دیجے ،اس نے کہا،باور چی کی ہانڈی میں گوشت دیکھ کر میں نے (کھانے کی)خواہش کی، جبکہ میں جیل میں تھا، چناں چہ میں نے اپنی خواہش کو بوراکر نے کی خاطر ہزار دینار قرض لیے ،یہاں تک کہ میرے پاس ہانڈی اور کٹا ہوا گوشت ایک ایرانی برتن میں لایا گیا، سرکہ اور گوشت کی باقی ضروری چیزیں دوسرے برتن میں لائی گئیں،اور میری ضروری چیزوں کو لوگوں نے میرے پاس رکھ دیا،اور میرے پاس آگ لائی گئی، چر میں نے اسے ہانڈی کے نیچ جلایا،اور پھونک ماری،اس حال میں کہ میری داڑھی زمین پر لٹک رہی تھی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے ،پھر جب وہ چیزیں (جو ہانڈی میں تھیں) پک گئیں، تو میں نے اسے ابلتے اور جوش مارتے ہوئے چھوڑ دیا،اور روٹی توڑی،اور اسے اسے اتار نے کا ارادہ کیا، تووہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ہانڈی زمین پر گر کر ٹوٹ گئی، تو میں زمین سے گوشت کو اٹھا تا رہا اور اس سے مٹی صاف کر تا رہا اور اسے کھا تا رہا، اور سارا شور بابہ گیاجس کی میں نے خواہش کی تھی، یہ سب سے بڑی پریشانی تھی جو مجھ پر گزری۔

#### مقرراور شأكرد كاواقعه

(۲۰۰۱) ترجمہ:۔ جزیرہ سلی میں ارخیلو خوس "غراب "لقب کا خطیب مشہور تھا،اس کی خطابت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے طلبہ اس کے پاس آتے تھے،اس کے پاس جانے والوں میں ایک یونانی نوجوان بھی تھا، جسے "تیسیاس" کہا جاتا ہے ،تیسیاس نے معلم سے اس فن کو سیکھنے کی خواہش کی،اور اس نے ارخیلو خوس سے تعلیم دینے کے لیے معلم سے اس فن کو سیکھنے کی خواہش کی،اور اس نے اس (تیسیاس کی درخواست ) کو اس کی ایک متعین رقم دینے کا ذمہ لیا،ارخیلو خوس نے اس (تیسیاس کی درخواست ) کو اس کی

خواہش کی وجہ سے قبول کر لیا،اور اس کو تعلیم دی، پھر جب وہ خطابت میں ماہر ہو گیا، تواستاذ کے ساتھ دھوکا کرنے کی کوشش کی ،اور اسے دھوکا دینے کا ارادہ کیا، (اس وقت اسے )وہ بات پیش ہوئی جس نے اسے استاذ کے موافق کر دیا، حینال چہ اس نے استاذ سے کہا، اے استاذ! خطابت کی تعریف کیا ہے؟ استاذ نے جواب دیا، کہ خطابت وہ ہے جو (مخاطب کو ) منوانے کا فائدہ دے، (لینی خطیب اپنی خطابت سے مخاطب کو مطمئن کر دے تووہ خطابت ہے در نہ نہیں) شاگر دنے کہا، کہ اب میں آپ سے اجرت (بعنی تعلیم کے عوض جومال متعیّن دینے کا وعدہ کیاہے )کے متعلق مناظرہ کروں گا، پھر اگر میں نے آپ کو قائل کر دیا کہ مجھے مال متعیّن آپ کو نہیں دینا ہے تو میں اسے نہیں دول گا،اس لیے کہ میں آپ سے اس (مال متعیّن نه دینے کی بات ) کومنوا دیکا ہوں گا ،اور اگر میں اس پر قادر نه ہوا ( لیعنی آپ کو مطمئن نه كرسكا) تب بھي ميں آپ كو كچھ نہيں دول گا ،اس ليے كه ميں نے آپ سے خطابت سيھى ہى نہیں جو بات منوانے کا فائدہ دیتی ہے ، (کیوں کہ خطابت وہی ہے جس سے مخاطب مطمئن ہوجائے اور جب میں آپ کو مطمئن نہ کر سکا تو گویا میں نے آپ سے خطابت سیمی ہی نہیں)اس پراستاذنے شاگرد کوجواب دیا،اور کہامیں بھی تم سے مناظرہ کروں گا، پھر اگر میں تم ہے اس بات کو منوالوں گا کہ مجھے تم ہے اپناحق حاصل کر ناضر وری ہے تومیں اس(حق)کوتم سے لے اول گا،اس لیے کہ میں حق اس سے اول گاجوحق دینے پر قائل ہودیا ہوگا، (لینی تم کوحق دینے پر قائل کر دیکا ہوں گااس لیے میں تم سے حق لوں گا)اور اگر میں تم کو مطمئن نہ کر سکاتب بھی تم سے مال متعیّن حاصل کرنا ضروری ہوگا ،اس لیے کہ میں نے ایسا شاگر دبنایا ہے جواپنے استاذ پر فتح حاصل کرتاہے، (اسی واقعہ سے ) مثل بیان کی جانے لگی (اور اہل عرب میں یہ خوب مشہور ہوئی)''خراب کو ہے کا خراب انڈا'''(ارخیلو خوس کالقب غراب تھا جس کامعنی کوّے کے ہیں، یعنی جیسااستاذ ویساشاگرد)۔(ابوالفرج)

## بھرہ کی مسجد کی حالت اور اس کے خطیب کا واقعہ

**(۲۰۰۷) ترجمہ:**۔بھرہ کی مسجد تمام مسجد وں سے زیادہ خوب صورت اور اس کا صحن انتہائی کشادہ ہے، جوان سرخ سنگریزوں سے بنا ہوا ہے جنھیں "وادی سباع" سے لایاجا تا ہے، (ابن بطوطہ کا بیان ہے ) کہ ایک مرتبہ میں اس مسجد میں جمعہ کی نماز اداکرنے کے لیے حاضر ہوا، پھر جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوااور خطبہ بیان کیااس نے خطبہ میں بہت ساری واضح غلطیاں کیں ، جنال جہ مجھے اس کے معاملہ سے تعجب ہوا، اور اسے قاضی ججت الاسلام سے بیان کیا،اس پر قاضی صاحب نے مجھے بتایاکہ (اس وقت )اس شہر میں کوئی بھی نہیں بچاہے جسے علم نحو کی کچھ معلومات ہو،اور بیہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو شہر بصرہ میں غور وفکر کرے، پاک ہے وہ ذات جو چیزوں کو بدلنے والی اور معاملات کو بلٹنے والی ہے، بیروہی بھرہ ہے جس کے رہنے والوں پر علم نحوکی سر داری ختم ہوئی ،اوراسی بصرہ میں اس علم نحو کا اصل اور اس کا فرع ہے، اور اسی بھرہ کے رہنے والوں میں (فن نحو کے ) وہ امام (سيبويه) تھے جن کی (اس فن میں )اوليت سے انګار نہيں کيا جاسکتا، (آج اس بصره کاحال پيه ہے کہ) اس کا خطیب اپنی کوشش کے باوجود جمعہ کا خطبہ بورے طور پر نہیں پڑھ رہاہے \_(ابن بطوطه)

## مامون کے صبرو مخمل کا واقعہ

(۳۰۸) ترجمہ: خلیفہ مامون کا ایک خادم تھاوہ ان بر تنوں کو چرالیتا تھاجن میں وہ پانی پیتے تھے، اس پر مامون نے اس سے کہا، جب تم کسی چیز کو چراؤ تو چرائی ہوئی چیز کو میر سے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے تم سے خرید لوں ،اس پر خادم نے مامون سے کہا، مجھ سے بد (پیالہ) خرید لو، اور اس پیالہ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سامنے رکھا ہوا تھا، تو خلیفہ

مامون نے کہا، کتنے میں؟ خادم نے کہا، دو دینار میں ، مامون نے کہا، (میں سے پیالہ خریدوں گا ) کیکن اس شرط پر کہ تم اسے (کبھی) نہیں چراؤ گے ، خادم نے کہا، ٹھیک ہے ، مامون نے اس کودو دینار دیدیئے، چنال چہ خادم نے اس کے بعد کسی چیز کی چوری نہیں کی اس وجہ سے جواس نے خلیفہ کا صبر و خمل دیکھا۔ (المیدی)

# ان گاڑیوں کا بیان جن پر ملک روم میں سفر کیاجا تاہے

(٣٠٩) ترجمہ: روم والے علم (سامان لادنے کی گاڑی) کوعربہ (سواری گاڑی) کہتے ہیں،اوروہ الی گاڑیاں ہیں کہ ان میں سے ایک ایک میں چار بڑی بڑی چرخیاں ہوتی ہیں ،اور ان میں سے کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جنھیں دو گھوڑ ہے تھینچتے ہیں،اور ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جنمیں اس سے بھی زیادہ گھوڑے تھینچتے ہیں، گاڑی کے وزنی یا ہاکا ہونے میں گاڑی کی حالت کے مطابق اسے گائے اور اونٹ بھی تھینچتے ہیں ،اور وہ شخص جو گاڑی کو حلاتا ہے اخیس گھوڑوں میں سے کسی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے جو گاڑی کو تھینچتے ہیں،اور اس گھوڑے پر (جس پر وہ سوار ہوتا ہے )زین ہوتی ہے ،اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے،جس کووہ (گھوڑوں کے ) چلنے کے لیے ہلا تا ہے،اور ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے جس سے وہ گھوڑوں کوسیدھاکر تاہے جب وہ راستہ سے ہٹتے ہیں ،اور گاڑی پر لکڑی کی گئی ہوئی شاخوں سے ان میں سے ایک دوسرے کو باریک چیڑے کے تسمے سے باندھ کر گنبد حبیبا بنایا جاتا ہے،اور بیرلادنے میں ہلکا ہوتا ہے اور اس پر بچھونا یا کمبل چڑھادیا جاتا ہے،اور اس میں بہت سے جالی دار طاق ہوتے ہیں ،اور وہ آدمی جواس کے اندر ہوتا ہے باہر کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور باہر کے لوگ اس کونہیں دیکھتے ہیں،اور وہ اس میں جس طرح جاہے کروٹیں لیتا ہے،سو تا ہے ، کھاتا ہے ، لکھتا ہے اور پڑھتا ہے حالال کہ وہ اپنے سفر کی حالت میں ہوتا ہے ، اور وہ گاڑیاں جوان میں سے بوجھ اور توشہ سفراور کھانے کے سامان ڈھوتی ہیں ان پر گھر جبیبا بنا ہو تاہے، جبیباکہ ہم نے ذکر کیا،اور اس میں تالا دیاجا تاہے۔(ابن بطوطہ)۔

# حسن بن مهل کی فیاضی کاواقعہ

(۱۳۱۰) ترجمہ: حسن بن سہل خلیفہ مامون کا وزیر تھا، اس کی لڑکی "بوران" سے مامون نے شادی کی ، (شادی کے موقع پر بارات لے کر )مامون اینے گھر والوں ، اینے دوستوں ، اپنی فوج اور اینے افسروں کے ساتھ شہر واسط میں ' فصلح'' پر اترا، توحسن بن سہل نے ان کی مہمانی کے لیے زبر دست انتظام کیا،اور کافی مال خرچ کیا،اور اپنے موتی بھیرے جو کثرت کی حد سے بڑھ گئے ، یہاں تک کہ اس نے عنبر سے خربوزے بنائے ،اور ان میں سے ہرایک کے در میان میں اپنی جائدادوں میں سے کسی جائداد کو لکھ کرایک کاغذ رکھا،اور اسے (باراتیوں پر) بھیر دیا، پھر جس کے ہاتھ میں اس میں سے جو خربوزہ پڑااور اس کو کھولا تو اس میں لکھی ہوئی جائداداس کو دے دی گئی ،اوریہ ایک بڑی دعوت تھی جو کثرت کی حد کو پار کر گئی تھی ، یہاں تک کہ مامون نے اس بارے میں اپنے وزیر کو حداعتدال سے تجاوز کرنے کی طرف منسوب کیا، (بینی فضول خرچ کہا)لوگوں نے بیان کیاہے کہ ''فم صلح''کی دعوت پر جو اس نے خرچ کیاوہ پانچ کروڑ درہم تھے ،اور حسن بن سہل نے مامون (دولہا) کے لیے ایسی چٹائی بچھائی جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر ایک ہزار بڑے بڑے موتی یھیلائے۔(فخری)۔

## روم کے بادشاہ اور حاتم طائی کا واقعہ

(۱۱۳) ترجمہ:۔ان تعجب خیز واقعات میں سے جو حاتم طائی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ دوم کے بادشاہوں میں سے ایک کو حاتم کی خبریں پہنچیں تو اس نے اسے عجیب سمجھا،اور اسے خبر پہنچی کہ حاتم کے پاس عمدہ گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے جو اسے محبوب ہے، چنال چہ اس نے ایک دربان کو حاتم کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے لیے بطور

ہدی<sub>یہ</sub>اس سے وہی گھوڑاطلب کرے،اور وہاس سے حاتم کی سخاوت کاامتحان لینا چاہتا تھا، پھر جب دربان قبیلہ طے کے علاقے میں داخل ہوا توحاتم کا گھر بوچھا یہاں تک کہ وہ حاتم کے پاس پہنچا،اس پر حاتم نے اس کا استقبال کیا،اور اسے خوش آمدید کہا،حالاں کہ حاتم نہیں جانتا تھاکہ بیروم کے بادشاہ کا دربان ہے ،اوراس وقت حاتم کے تمام جانور چراگاہ میں تھے ،حیناں چہ جاتم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے وہاں تک نہ جاسکا، (کیوں کہ اس کے اخلاق سے بعید تھاکہ وہ مہمان کو تنہا چھوڑ کر چرا گاہ میں جانور لینے کے لیے جائے )اس لیے اس نے وہی گھوڑا (جو اسے محبوب تھا) ذبح کردیا،اور (گوشت یکنے کے لیے )آگ جلادی ، پھراینے مہمان کے پاس آیا کہ اس سے بات کرے،اب اس نے بتایا کہ وہ باد شاہ قیصر کا ایکی ہے اور وہ حاضر ہوا ہے کہ اس سے گھوڑا عطیبہ مانگے ،اس بات نے حاتم کومٹمگین کر دیا،حاتم نے کہا،آپ نے اس سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایااس لیے کہ میں نے اسی گھوڑے کو تمھاری (ضیافت) کے لیے ذی کردیا ہے جبکہ اپنے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسراجانور نہیں پایا،اس پرا پلجی حاتم کی سخاوت سے متعجب ہوااور کہا، خدا کی قشم ، ہم نے جتنا سنا تھااس سے زیادہ آپ کویایا۔ابن عبدر بهر)

## ایزج کے بادشاہ تعجل کی موت کا واقعہ

(۳۱۲) ترجمہ:۔(ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ) جب میں شہر ایزج میں داخل ہوا تو بادشاہ کی زیارت کرنی چاہی (لیکن) یہ مجھ پر آسان نہ ہوا (لیعنی زیارت نہ کرسکا) اس لیے کہ وہ صرف جمعہ ہی کو نکتا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا وہی ولی عہد تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، چنال چہ وہ اخیس دنول میں بیار ہوگیا، اخیس را تول میں سے کسی رات میں جب آدھی رات گزری توہم نے رونے اور جیّانے کی آواز سنی، اور وہ بیار مذکور مرچکا تھا، جب اگلادن ہوا توایک خانقاہ کے شیخ اور شہر کے لوگ میرے پاس آئے اور بولے کہ شہر کے بڑے بیں، لہذا بیٹرے حضرات قاضی، فقیہ، شریف اور امیر بادشاہ کے گھر تعزیت کے لیے گیے ہیں، لہذا

آپ کے لیے بھی مناسب ہے کہ ان کے ساتھ جائیں ، میں نے اس (جانے )کونا پسند کیا،اس پران لوگوں نے مجھ سے اصرار کیا اس لیے مجھے چلنا ہی پڑا، جیناں جیہ میں ان کے ساتھ گیا، (جب وہاں پہنچا) تو باد شاہ کا مزین دلوان خانہ غلاموں، شہزادوں، وزیروں اور فوجیوں ہے اور مردوں اور بچوں سے بھرا ہوا دیکھا اس حال میں کہ وہ لوگ ٹوپیاں اور جانوروں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں اور اپنے سرول پر مٹی اور بھوسہ ڈالے ہوئے ہیں،ان میں سے بعض ا پنی پیشانی کے بال کاٹے ہوئے ہیں،وہ لوگ دوگروہ میں بٹے ہوئے تھے ایک گروہ مزین د بوان خانہ کے او پری حصہ میں تھااور دوسرااس کے نچلے حصہ میں تھا،اور ہر گروہ دوسرے كى طرف آہسته حلتا،اور وہ سب اين ہاتھوں سے سينوں كو كوٹتے يہ كہتے ہوئے "ہائے ہمارے آ قا! (اب کون ہماری امداد کرے گا؟) "میں نے اس طرح کا خوف ناک معاملہ اور بُرامنظر دمکیها که اس کامثل (ابھی تک) نہیں جانتا ہوں، جب میں اندر گیا تو پورا مزین دیوان خانہ لوگوں سے بھرا ہوا دیکیا، میں نے دائیں اور بائیں نظر ڈالی تاکہ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کروں، تووہاں میں نے دمکھا کہ زمین سے ایک بالشت کی مقدار او نجی ایک حیےت ہے اوراس کے ایک گوشہ میں ایک آدمی لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہے اس کے بدن پر نمدہ کی شکل کا ایک اونی کیڑا پڑا ہے،جس کو اس ملک میں غریب لوگ بارش ،سر دی اور سفر کے زمانے میں پہنتے ہیں، جنال چہ میں اس آدمی کی طرف آگے بڑھا تومجھ سے میرے ساتھی جدا ہوگیے جب ان لوگوں نے اس آدمی کی طرف مجھے بڑھتے ہوئے دیکھااور مجھ پر تعجب بھی کیا، حالال کہ میں اس آدمی کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، میں حبیت پر چڑھ گیا اوراس آدمی کوسلام کیا،اس پراس نے میرے سلام کا جواب دیااور زمین سے اٹھا گویا کہ وہ کھڑا ہونا جا ہتا ہو،اور وہ اس کو آدھا قیام کہتے ہیں،اب میں اس آدمی کے مقابل کونے میں بیٹھ گیا، پھر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مجھے گھور رہے ہیں، مجھے ان پر تعجب ہوا، مزید میں نے فقہا مشائخ اور شرفا کود مکیصا کہ وہ سب حصت کے نیچے دلوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں (اس وقت

۔ ایک قاضی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان کے پاس پنچے اتر آؤں (لیکن) میں نے نہیں کیا،اوراس وقت مجھے احساس ہواکہ وہی بادشاہ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد شیخ المشائخ نور الدین کرمانی تشریف لائے تووہ اسی حبیت پر چڑھے اور اس آدمی کوسلام کیا تووہ ان(کی تعظیم) کے لیے کھڑا ہو گیا،اور وہ حیت پر میرے اور اس کے در میان بیٹھ کیے جینال چہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بیہ آدمی باد شاہ ہی ہے، پھر جنازہ لایا گیا اس حال میں کہ وہ چکوترااور لیمون اور نارنگی کے در ختوں کے در میان تھا، جن کی شاخیں ان کے بھلوں سے لدی ہوئی تھیں اور در خت لوگوں کے ہاتھ میں تھے، توگویا جنازہ ایک باغ میں چل رہاتھا اس حال میں جنازے کے آگے آگے کہیے لمبے نیزوں میں قندیلیں اور ایسے ہی موم بتیاں لوگ اٹھائے ہوئے تھے، پھر جنازے کی نماز پڑھی گئی اور لوگ جنازہ کے ساتھ شاہی قبرستان کے لیے گیے ، شاہی قبرستان الی جگہ ہے جے ''ہلافیحان'' کہا جاتا ہے جو شہر سے حیار میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں (شہرمیں) ایک بڑا مدرسہ ہے جس کے چی میں ایک نہراور مدرسے کے اندر ایک مسجد ہے جس میں نماز جمعہ اداکی جاتی ہے، مدرسہ سے باہر ایک حمام ہے اور مدرسہ کو ایک بڑا باغ گھیرے ہوئے ہے، مزید اس میں آنے اور جانے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، قبرستان تک اس کی دوری کی وجہ سے میں لوگوں کے ساتھ نہ جاسکا س لیے میں مدرسہ وايس آگيا۔ (ابن بطوطه)

## نواں باب سفروں کے بیان میں شہر بلغار بیر کی طرف ابن بطوطہ کاسفر

(عجیب ابن بطوطہ نے بیان کیا کہ میں شہر بلغاریہ کے متعلق (عجیب باتیں) سنتا تھا،اس لیے وہاں جانے کا ارادہ کیا تاکہ جو باتیں اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں انھیں دیکھوں، یعنی رات کا حجو ٹا ہونا اور اس کے خلاف موسم میں دن کا بھی حجو ٹا ہونا،شہر بلغاریہ اور ترکوں کے بادشاہ سلطان اوز بک خان کے محلہ کے در میان دس دن کی مسافت

تھی، چپنال چپہ میں نے باد شاہ سے ایک ایسے آدمی کی فر<sub>ما</sub>کش کی جو مجھے وہاں تک پہنچا دے ، اس پراس نے میرے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا جو مجھے بلغاریہ پہنچائے اور پھراس کے پاس والبس لائے، میں وہاں رمضان کے مہینے میں پہنچا، توجب ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی توکھانا کھایااور ہمارے کھاناکھانے کے در میان ہی عشاکی اذان دے دی گئی، چیال چیہ ہم نے عشاکی نماز پڑھی اور باقی نمازیں بوری کیں،اس کے بعد ہی طلوع فجر ہو گیا، ایسے ہی وہال دن بھی جھوٹا ہوتا ہے ، موسم جھوٹا ہونے کے وقت میں بلغاریہ میں نین دن تھہرااور میں ارض ظلمت و تاریکی ( بعنی وہ علاقہ جہاں ہمیشہ تاریکی رہتی ہے ) میں جانا چاہتا تھااور وہاں جانا شہر بلغار بیہ سے ہوتا ہے،شہر بلغاریہ اور ارض ظلمت کے در میان چالیس دن کی مسافت ہے، پھر میں تکلیف کی زیادتی اور فائدہ کی کمی کی وجہ سے اس ارادہ سے بازر ہا،ارض ظلمت تک سفر صرف چھوٹی چھوٹی گاڑیوں ہی میں ہوتا ہے جنھیں بڑے بڑے کتے تھینچتے ہیں،اس لیے کہاس بے آب گیاہ میدان میں برف ہوتا ہے جس میں نہ آدمی کے قدم کٹہرتے ہیں نہ جانوروں کے کھر(البتہ)کتوں کے ناخن ہوتے ہیں اس لیے ان کے قدم برف میں تھہر جاتے ہیں اور اس جگہ صرف وہی طاقت ور تاجر جاتے ہیں جن کے پاس سوسویااس کے مثل گاڑیاں ہوں جن پران کے کھانے کی چیزیں اور (جلانے کے لیے)لکڑی لادی گئی ہوں،اس لیے کہ اس جگہ نہ کوئی در خت ہے اور نہ ہی کوئی گاؤں ،اس زمین کی طرف رہنمائی کرنے والاوہی کتا ہوتا ہے جو وہال کئی بار جا دیا ہو،اور اس کتے کی قیمت ہزار دیناریااس کے قریب قریب ہوتی ہے، گاڑی اس کتے کی گردن میں باندھی جاتی ہے، نیزاس کے ساتھ تین کتے اور باندھے جاتے ہیں اور وہ کتاآ گے ہوتا ہے،اور دوسرے کتے گاڑیاں لیے اس کے پیچھے ہوتے ہیں توجب وہ رک جاتا ہے توسارے کتے رک جاتے ہیں،اس بیابان میں مسافروں کے لیے جب چالیس منزلیں پوری ہوجاتی ہیں توبیہ ارض ظلمت کے پاس اترتے ہیں اور ان میں سے ہر شخص وہ سامان جو اینے ساتھ لاتا ہے وہیں چھوڑ دیتا ہے ،اور وہ سب اپنی مقررہ منزل تک جاتے ہیں ، پھر جب

اگلادن ہوتاہے تواپنے سامانوں کی تلاش میں واپس پلٹتے ہیں (جب لوگ سامان رکھنے کی جگہ پہنچتے ہیں) تو سامان کے بدلے ''سمور، سنجاب'' اور قالم (بیعنی چوہے اور نیولے کے برابر جانور ہیں) پاتے ہیں، چناں چہ سامان کا مالک ان جانوروں سے جواپنے سامانوں کے بدلے میں پاتاہے اگروہ داضی ہوتاہے تواسے لے لیتاہے اور اگر داضی نہیں ہوتا توجھوڑ دیتاہے۔

#### چین کی طرف ابن بطوطه کاسفراور اس کی قید بامشقت کاواقعه

(۳۱۴) ترجمہ: ۔ (ابن بطوطہ کابیان ہے کہ) ہندوستان کے بادشاہ کی خواہش ہوئی کہ وہ چین کے بادشاہ کے لیے عمرہ تحفہ بھیج، حیال جد بادشاہ نے میرے ساتھ امیر ظہیر الدين زنجاني جوعلم والوں ميں صاحب كمال تھے اور نوجوان كافور كومتعيّن كيا،اور كافور ہى كو تحفه سیر دکیا گیا، نیز باد شاہ نے امیر محمد ہروی کوایک ہزار فوج دے کر ہمارے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہمیں اس جگہ تک پہنچادے جہاں سے ہم سمندر میں سوار ہوں، ہماراسفر کار صفر ۲۲سے ص میں ہوا،اور پہلی مرتبہ ہمارا پڑاؤتبت کے مقام میں ہوا، تبت سے مقام اوثم کی طرف پھر بیانہ کی طرف سفر کیا، پھر وہاں سے ہم سب شہر کول کی طرف چلے،جب ہم سب وہاں پہنچے تو ہمیں خبر ملی کہ کچھ ہندوستانی کافروں نے شہر جلالی کا محاصرہ اور اسے گھیر لیاہے ، شہر جلالی شہر کول سے سات میل کے فاصلے پر واقع ہے ، چیال چیہ ہم وہاں گیے اس حال میں کہ کفار وہاں ، کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں اور وہاں کے لوگ ہلاک ہونے کے قریب ہیں، کافروں کو ہمارے متعلق علم نہ ہوسکا یہاں تک کہ ہم نے ان پر احیانک ایک زور دار حملہ کیا،وہ لوگ ایک ہزار گھڑ سوار اور تین ہزار پیادہ پا(پیدل) تھے جناں چہ ہم نے ان میں سے ایک ایک کو قتل کردیااور ان کے گھوڑوں اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا،اور ہمارے ساتھیوں میں سے تیس سوار اور بچین پیادہ شہید ہوئے،اور نوجوان کافور ساقی بھی شہید ہو گیاجس کے ہاتھ میں تحفہ سپر دکیا گیا تھا، چیال چہ ہم نے باد شاہ کواس حادثہ کے متعلق لکھااور جواب کے انتظار

میں رک گیے، اس در میان کفار وہیں کے ایک پہاڑسے اترتے اور شہر جلالی کے اطراف پر حملہ کرتے تھے اور جہارے ساتھی ہر دن اس طرف کے امیر کے ہمراہ سوار ہوجاتے تاکہ وہ کفار کی مزاحمت کرنے پر اس کی مد دکریں، انھیں دنوں میں ایک دن میں بھی اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ جلا۔

مرجمه: - اور مهم سب ایک باغ میں داخل موئے تاکه اس میں قیلوله کریں، اور وہ سخت گرمی کاموسم تھا،اتنے میں ہم نے چیننے حلانے کی آواز سنی، چناں چیہ ہم سوار ہوئے اور ان کفار کے نزدیک پہنچ گئے جنھوں نے جلالی کے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں حملہ کر دیا تھا، پھر ہم نے ان کا پیچھا کیا تووہ سب منتشر ہوگیے،اور ان کی تلاش میں ہمارے ساتھی بھی بکھر گئے،اور میں اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ علاحدہ ہوگیا،اتنے میں بہت سارے گھڑ سوار اور پیادے وہیں کی ایک جھاڑی سے نکلے، جنال جہران کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم سب بھاگ نکے، ان میں سے تقریبًا دس لوگوں نے میرا پیچھاکیا، پھر ان میں سے تین کے علاوہ سب رک گئے ، اور میرے سامنے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا،اور وہ زمین بڑی پتھر کمی تھی، جینال جیہ میرے گھوڑے کے اگلے دونوں قدم پتھروں کے در میان اٹک گئےاس پر میں گھوڑے سے انزااور اس کے قدم کو باہر نکالا، نیزاپنی سواری پر دوبارہ سوار ہوا، ہندوستان میں عادت پیرہے کہ ایک آدمی کے پاس دو تلواریں ہوتی ہیں ،ان میں سے ایک زین کے ساتھ لٹکائی جاتی ہے اور اسے ''ر کائی''کہا جاتا ہے اور دوسری تلوار ترکش (تیر رکھنے کا تھیلہ ) میں ہوتی ہے، چنال چہ میری رکانی تلوار اس کے میان سے گر گئی جس کا دستہ سونے کا تھا اس لیے میں اترا پھراسے اٹھایااور گلے میں ڈال لیااور سوار ہو گیا،حالاں کہ وہ لوگ (بینی کافر) میرے بیچھے تھے، پھر میں ایک بڑے خندق کے پاس پہنچا تواتر ااور اس کے اندر داخل ہو گیا، اس وقت میں نے انھیں آخری بار دیکھا، (پھروہ لوگ کہاں گیے معلوم نہوہ سکا) پھر میں مقام

شعراء کے بچ میں ایک نالے کی طرف دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نکلاجس کے پچ میں ایک راسته تھا، جینال جیہ میں اس راستے پر حلا حالال کہ مجھے اس کی آخری حد معلوم نہ تھی، اس در میان کہ میں اسی میں تھا کافروں کے تقریبًا حالیس آدمی میرے سامنے آگیے جن کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں، پھر انھوں نے مجھے گھیر لیا، اور مجھے خوف ہوا کہ اگر میں ان سے بھاگوں توان میں سے کسی نہ کسی آدمی کا نشانہ مجھ کولگ جائے گااور (اس وقت ) میں زرہ پہنے ہوئے بھی نہیں تھااس لیے میں زمین پرلیٹ گیااور قیدی بننے کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، وہ لوگ اس آدمی کو جوالیا کرے (لعنی زمین پرلیٹ جائے)قتل نہیں کرتے ہیں، جیناں چیہ انھوں نے مجھے بکڑااور جببہ، قبیص اور پائجامہ کے علاوہ سب کچھ چھین لیا،اور مجھے لے کر اسی جھاڑی کی طرف لے چلے، پھروہ لوگ میرے ساتھ اسی جھاڑی میں اپنے بیٹھنے کی جگہ یہنچ جو در ختوں کے در میان پانی کے حوض کے پاس بنائی گئی تھی،اور وہ لوگ میرے پاس اڑد (مونگ) کی دال لائے اور ماش مٹر ہے (یعنی ماش اڑد کو کہتے ہیں) جیناں جہ میں اس کو کھایا اور پانی پیا،ان لوگوں کے ساتھ دومسلمان تھے جنھوں نے مجھ سے فارسی میں گفتگو کی اور مجھ سے میری کیفیت دریافت کی ،اس پر میں نے ان دونوں سے اپنا کچھ حال بیان کیااور اس بات کو پوشیرہ رکھا کہ میں باد شاہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں ، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ بیالوگ یا ان کے علاوہ دوسرے لوگ تنھیں ضرور قتل کر دیں گے ،لیکن بیران لوگوں کا قائد ہے (اس سے بات کروشاید شمیں چھٹکارامل جائے) اور ان دونوں نے آخییں میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا(لینی مجھے اشارہ کرکے بتایا کہ یہ ان کا قائدہے) پھر میں نے اس سے مسلمانوں کی زبان میں بات کی اور اس سے مہربانی کی درخواست کی، اس پر اس نے مجھے اخیں میں تین آدمیوں کے سپر دکر دیا،ان میں سے ایک بوڑھا تھااور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھااور دوسرا کالا کلوٹا تھا،ان تینوں نے مجھ سے بات کی توان کی باتوں سے میں نے سمجھاکہ انھیں قتل کرنے کا حکم دیا گیاہے۔

ترجمہ:۔وہ لوگ شام کے وقت ایک غار کی طرف لے گیے (جہاں) اللہ تعالیٰ نے ان میں کالے کلوٹے کوکیکی والے بخار میں مبتلا کر دیا، چپال چپراس نے اپنے دونوں پیروں کو مجھ پرر کھ دیا (اور لیٹ گیا)اور بوڑھااور اس کا بیٹا سو گیے ، پھر جب صبح ہوئی توان لوگوں نے آپس میں باتیں کیں ،اور مجھے اپنے حوض کی طرف چلنے کااشارہ کیا، میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے قتل كرديناچاہتے ہيں، چنال چه ميں نے بوڑھے سے بات كى اور اس سے مہر بانى كى در خواست كى، تواسے مجھ پر ترس آگیا، میں نے اپنی قمیص کی دونوں آستینیں کاٹیں اور اس بوڑھے کو دے دیں تاکہ اسے اس کے ساتھی اس بات پر گرفت نہ کر سکیں کہ میں بھاگ گیا(اور وہ کچھ نہ کرسکا)جب ظہر کا وقت ختم ہوا توہم نے حوض کے پاس کچھ ہاتیں سنیں تواخیں گمان ہوا کہ وہ لوگ ان کے ساتھی ہیں اس لیے ان لوگوں نے مجھے ان کے پاس (جو حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے) چلنے کا اشارہ کیا، ہم گیے توہم نے (وہاں) دوسرے لوگوں کوپایا (اور وہ لوگ ان کے ساتھی نہیں تھے) پھر انھول نے (جو حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے)مشورہ دیا کہ بیہ لوگ ان کے ساتھ چلیں اس پران لوگوں نے انکار کر دیا، یہ تینوں میرے سامنے بیٹھے اور میں ان کی طرف رخ کیے ہوئے تھا،انھوں نے سن کی رسی جوان کے پاس تھی زمین پررکھی اور میں ان کی طرف دیکھ رہاتھا، اور اینے دل میں خیال کر رہاتھا کہ اسی رسی سے مجھے قتل کے وقت باندھیں گے ، میں ایک گھنٹہ ایسے ہی رہا پھر ان کے علاوہ تین ساتھی جنھوں نے مجھے گرفتار کیا تھاآ گیے اور ان سے بات چیت کی ، (ان کی بات چیت کامطلب) میں نے یہ مجھاکہ ان لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے تم لوگوں نے اس شخص کو قتل نہیں کیا؟ اس پر بوڑھے نے کالے کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ اس نے اس کے مرض کاعذر بیان کیا، ان تینوں میں ایک آدمی خوب صورت جوان تھااس نے مجھ سے کہا: کیاتم چاہتے ہوکہ میں تم کو حچور دوں؟ میں نے کہا: ہاں،اس نے کہا: جاؤ،اس پر میں نے ایک جبہ جو میرے بدن پر تھا

لیااور اسے اس شخص کو دے دیا، اور اس نے پرانی ٹارچ جواس کے پاس تھی مجھے دے دی، اور مجھے راستہ دکھایا، اب میں چل پڑا(البتہ) مجھے اندیشہ تھاکہ اگر میرا حال ان پر ظاہر ہوجائے گاتووہ لوگ مجھے پکڑلیں گے، جیناں چہ میں ایک بانس کی جھاڑی میں گھس گیااور اسی میں حیوب گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر میں نکلا اور اسی راستہ پر چل پڑا جواس جوان نے دکھایاتھا،اس راستے نے مجھے پانی کے پاس پہنچایا تومیں نے اسے پیااور تہائی رات تک سفر جاری رکھا، بالآخر میں ایک پہاڑ کے پاس پہنچا اور اس کے نیچے سوگیا، پھر جب مبح ہوئی تواسی راستے پر میں روانہ ہوا، جنال چہ چاشت کے وقت پتھروں کے ایک بلند پہاڑتک پہنچا جہاں در خت،وادی اور بیری کے در خت تھے، میں بیروں کو چنتا رہااور انھیں کھا تارہا یہاں تک کہ میرے بازؤوں میں کانٹوں کے نشان پڑ گیے ،اور وہ نشانات ان پراب تک ہاقی ہیں، پھر میں اس پہاڑ سے ایسے کھیت میں اتراجس میں روئی بوئی گئی تھی،اور اس کھیت میں ارنڈی کے درخت تھے، اور وہیں ایک بائن بھی تھا، بائن ان کے بہاں اس انتہائی کشادہ کنویئی کو کہتے ہیں جس پر پتھروں سے من (منڈیر) بناہو تا ہے، نیزاس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ پانی تک پہنچا جاتا ہے، ان میں سے بعض کنوؤں کے ﷺ اور ان کے کناروں میں پتھروں کے گنبداور تھجور کے پتول سے بنی ہوئی چیزیں اور بیٹھنے کی جگہیں ہوتی ہیں،ان ملکوں کے بادشاہ اور ان کے امراان راستوں میں جن میں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے ان کنوؤں کی تعمیر کر کے فخر کرتے ہیں ''بادشاہوں کے بارے میں جو چیزیں ہم نے دیکھیںان کا تذکرہ بعد میں کریں گے۔

ترجمہ:۔جب میں بائن (کنویکس) پر پہنچاتواس سے پانی پیا،اور اس پر مجھے رائی کی گئے من م شہنیاں ملیں جوان لوگوں سے گر گئی ہول گی جنھوں نے اسے دھویا ہوگا، تو میں نے ان میں سے کھایا اور باقی کو جمع کر لیا اور ایک ارنڈی کے در خت کے نیچے سوگیا،اسی در میان

کہ میں ایسا ہی ہوں (لینی سور ہا ہوں)اچانک تقریبًا چالیس زرہ بوش سوار اس کنویکس پر آئے ، پھران میں سے پچھاس کھیت میں داخل ہوئے اور چلے گیے اور اللہ نے میرے متعلق ان کی آنکھیں بے نور کردیں(کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے) پھران کے بعد تقریبًا بچاس ہتھیار بند آدمی آئے،اوراس کنوئیں کے پاس اترے،ان میں سے ایک آدمی اس در خت کے پاس آیا جواس در خت کے سامنے تھاجس کے نیچے میں سویا تھا، (لیکن) وہ جان نہ سکا،اس وقت میں ایک روئی کے کھیت میں گھس گیااور باقی دن وہیں رہا،اور وہ لوگ اس کنویکس پر اپنے کپڑے دھوتے اور کھیلتے رہے ، پھر جب رات ہوئی توان کی آوازیں کم ہوگئیں ،اس پر میں نے جان لیا کہ وہ لوگ چلے گیے ہیں یاسو چکے ہیں ،اس وقت میں نکلااور گھوڑوں کے نشان کے پیچھے حیلا اس حال میں کہ چاندنی رات تھی، میں چلتار ہایہاں تک کہ ایک دوسرے کنوئیں پر پہنچا،اس پرایک گنبد تھا، چنانچہ میں اس کنوئیں پر اترااور اس کا پانی پیااور رائی کی نرم ٹہنیاں کھائیں جو میرے پاس موجود تھیں ،اور گنبد میں داخل ہوا تواسے ان گھاسوں سے بھرا ہوا پایا جسے پرندے جمع کرتے ہیں، چیانچہ میں اس میں سوگیا، اور میں اس گھاس میں کسی جانور کی حرکت محسوس کررہا تھاجس کو میں سانپ گمان کررہا تھا (لیکن)میں اس کی پرواہ نہیں کررہا تھااس لیے کہ میں تھکا ہوا تھا، پھر جب صبح ہوئی تومیں ایک چوڑے راستہ پر حلا جوایک ویران گاؤں میں جاتا تھا(اس لیے اسے حچبوڑ دیا)اور اس کے علاوہ دوسرے راستہ پر حپلا تووہ بھی اسی کی طرح تھا، یونہی میں نے کئی دن گزارے ،اخیس دنوں میں سے ایک دن میں جھکے ہوئے در ختوں کے پاس پہنچاجن کے در میان پانی کا ایک حوض تھااور اس کے اندر گھر جیسا تھااور حوض کے کنارے کنارے نجیل کی طرح اور اس کے علاوہ زمین کی کھاس تھی، جیناں جیہ میں نے ارادہ کیا کہ یہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کسی شخص کو بھیجے جو مجھے آبادی تک پہنچا دے، پھر میں نے تھوڑی سی طاقت محسوس کی تو میں اس راستہ پر چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جس پر گائے کے کھر کا نشان پایا، مزیدایک بیل ملاجس پر کمبل اور درانتی رکھا ہوا تھا،اتفاق

سے وہ راستہ بھی کافروں کے گاؤں میں جاتا تھا اس لیے ایک دوسرے راستہ پر چلا، اس نے مجھے ایک ویران گاؤں تک پہنچایا، میں نے اس جگہ دو کالے سانپ دیکھے، چنانچہ میں ان سے ڈرا، اور وہیں در ختوں کے نیچے کھہر گیا، پھر جب رات ہوئی تواس گاؤں میں داخل ہوا ، میں نے اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں کمرہ کوبڑے مٹکا کی طرح پایا جسے لوگ بھی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بناتے ہیں، اس کے نیچ حصہ میں ایک سوراخ تھاجس میں ایک آدمی کی فرخیرہ کرنے کے لیے بناتے ہیں، اس کے نیچ حصہ میں ایک سوراخ تھاجس میں ایک آدمی کی گھائش تھی اس لیے میں اس میں گھس گیا، اور اس کے اندر بھوسا بچھا ہوا پایا نیز اس میں ایک پھر تھاجس پر میں نے اپنا سرر کھا اور سوگیا، اس کے اوپر ایک پر ندہ رات کے اکثر حصہ میں اپنی بروں کو ہلا تا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ ڈر رہا تھا، چناں چہ ہم ڈرنے والے اکھٹا ہوگیے سات دن تک میں اسی حال میں رہا، اور اس کے ساتویں دن کافروں کے ایک آباد گاؤں میں پہنچا، وہاں پانی کا حوض حال میں رہا، اور اس کے ساتویں دن کافروں کے ایک آباد گاؤں میں پہنچا، وہاں پانی کا حوض اور سر سبزو شاداب کھیتیاں تھیں میں نے ان لوگوں سے کھاناہ نگا۔

مرجمہ:۔توانہوں نے دینے سے انکار کردیا، میں نے اس گاؤں میں ایک کنوئیں کے پاس مولی کے پچھ بنتے پائے تواضیں کھالیا اور گاؤں میں آیا توجھے کافروں کی ایک جماعت ملی جن کا ایک ہراول تھا، ان کے ہراول نے مجھے بلایا تومیں نے بلانے کا جواب نہیں دیا اور زمین پربیٹھ گیا، اس پر ان کا ایک آدمی نگی تلوار لے کر آیا اور مجھے مارنے کے لیے تلوار اٹھائی (لیکن) میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس لیے کہ میں بہت تھا ہوا تھا، پھر اس نے میری تلاشی کی تومیر ہونے ہو ہی ہوا تھا، پھر اس نے آسینیں میں اس بوڑھے کو دے چکا تھا جو مجھے پر (گرفتار ہونے کے بعد)مقرر کیا گیا تھا، اور جب آٹھوال دن ہوا تو مجھے سخت پیاس گی اس حال میں کہ میرے پاس پانی نہیں تھا، میں ایک ویران گاؤں میں بہنچا تواس جگہ مجھے کوئی حوش نہ ملا حالا نکہ اس طرف کے گاؤں میں ایک ویران گاؤں میں بہنچا تواس جگہ مجھے کوئی حوش نہ ملا حالا نکہ اس طرف کے گاؤں میں

لو گوں کی عادت بیہ ہے کہ وہ کئی حوض بناتے ہیں جس میں بارش کا پانی اکٹھا ہو تاہے جس سے وہ لوگ بورے سال پانی پیتے ہیں ، پھر میں ایک راستہ پر حلا ،اس نے مجھے ایک ایسے کنویکں پر پہنچایا جو بغیر من (منڈیر) کے تھااس پر ایک رسی تھی جوز مین کے کسی بودے سے بنائی گئی تھی (لیکن)اس جگہ کوئی برتن (جیسے ڈول یابالٹی کنوئیں سے پانی نکالنے کے لیے)نہ تھاجس سے یانی نکالا جاسکے ، تومیں نے اس کیڑے کوجو میرے سرسے بندھاہوا تھارسی میں باندھا،اور وہ . یانی جواس میں لگ کر آیا اسے چوسا(لیکن)میری پیاس نہ بجھی ، پھر میں نے اپنے موزہ کو باندھااور اس کے ذریعہ پانی نکالا پھر بھی پیاس نہ بجھی ، تواس سے دوبارہ پانی نکالا اتنے میں رسی ٹوٹ گئی اور موزہ کنوئیں میں گر گیا، پھر میں نے دوسرے موزہ کو باندھااور پانی پیایہاں تک کہ میری پیاس بجھ گئی ، پھر میں نے موزہ کو کا ٹااوراس کے اوپری حصہ کو کنوئیں کی رسی اور ان چیتھڑوں سے جو مجھے وہاں ملے اپنے پیر میں باندھااسی در میان کہ میں اسے باندھ رہا ہوں اور اپنی حالت کے بارے میں سوچ رہاہوں اچانک مجھے ایک شخص دکھائی دیا، تومیں نے اس کی طرف غور سے د مکیصاوہ کا لے رنگ کا آدمی تھاجس کے ہاتھ میں ایک لوٹا،ڈنڈااور پیپڑھ کے بالائی حصہ پر چیڑے کا ایک تھیلا تھا،اس نے مجھ سے کہا،السلام علیم ،اس کے جواب میں میں نے کہا'' وعلیکم السلام ورحمۃ الله وہر کاتہ'' پھر اس نے مجھے سے فارسی زبان میں بوچھا ، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا: میں راستہ میں بھٹکا ہوا انسان ہوں ،اس پر اس نے مجھ سے کہا ، میں بھی ایساہی ہوں ، پھراس نے اپنے لوٹے کواس رسی سے باندھاجواس کے پاس تھی ،اور یانی نکالا ، میں نے حیاباکہ پانی پیو تواس نے کہا، ذرارک جائیے ، پھراس نے اپناتھیلا کھولا اور اس سے مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے کچھ حاول کے ساتھ نکالے، میں نے اسے کھایا اور پانی پیا،اس نے مجھ سے میرانام بوچھا، تومیں نے کہا:''محمد''اور میں نے اس کا نام بوچھا، تواس نے جواب دیا" دلشاد" چنال چه میں نے اس سے اچھاشگون لیا،اور اس سے مجھے خوشی ہوئی، پھر اس نے مجھ سے کہا،اللہ کا نام لے کر میرے ساتھ چلیے ،اس پر میں نے کہا،ٹھیک

ہے، پھر میں اس کے ساتھ تھوڑی دور حلا تو میں نے اپنے اعضاکی کمزوری محسوس کی ،اور کھڑا ر بنے کی طاقت نہ رہی ،اس لیے میں بیٹھ گیا،اس پراس نے کہا،تمھاراحال کیا ہے؟ میں نے کہا،آپ کی ملاقات سے پہلے میں چلنے پر قادر تھا، پھر جب آپ سے ملاقات ہوئی توعاجز ہو گیا،اس پراس نے کہا، سبحان اللہ!تم میری گردن پر سوار ہوجاؤ، میں نے کہاتم خود ہی کمزور ہوتہ ہیں اس کی طاقت نہیں ،اس پر اس نے کہا ،اللہ تعالی مجھے طاقت عطافرمائے گا،تمھارے لیے بیر الینی میری گردن پر سوار ہونا)ضروری ہے، چیال چیہ میں اس کی گردن پر سوار ہو گیا ،اس نے مجھ سے کہاکہ ''حسینا اللہ وقعم الوکیل'' (ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے )کہو، تومیں نے اس کلمہ کوکٹرت سے کہا،اور مجھے نیندآ گئی، پھر زمین پر گرنے کے وقت مجھے ہوش آیا تب میں جا گااور اس آدمی کا کوئی نشان نہ دیکھا،اور اس وقت میں ایک آباد گاؤں میں تھا،اب میں اس میں داخل ہواتواہے قوم ہنود سے بھرا ہوا پایا،(بینی اس میں ہندوزیادہ تھے ،البتہ)اس کا حاکم مسلمان تھا،لوگوں نے اسے میرے بارے میں اطلاع دی تووہ میرے پاس آیا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس نے مجھ ہے کہا: ''تاجپورہ''اس گاؤں اور شہر کول کے در میان جہاں ہمارے سائھی تھے دوفرسخ کا فاصلہ تھا،وہ حاکم مجھے اپنے گھر لے گیااور گرم گرم کھانا کھلایا، پھر میں نے فسل کیا،اس نے مجھ سے کہا، کہ میرے پاس ایک کپڑااور صافہ ہے۔

ترجمہ:۔ان دونوں چیزوں کو میرے پاس ایک عربی مصری آدمی امانت رکھ گیاہے جو شہر کول کے ایک محلہ کا باشدہ ہے،اس پر میں نے اس سے کہا، ان دونوں کولاؤ، میں انفیس محلہ میں پہنچنے تک پہنے رہوں گا، چنال چہ وہ ان دونوں چیزوں کولایا تووہ میرے ہی کپڑے تھے جو میں نے کول چہنچتے وقت اس عربی کو ہبہ کردئے تھے،چنال چہ جمجھے اس واقعہ سے بڑا تجب ہوا اور اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگاجس نے جمجھے اپنی گردن پر سوار کیا تھا، پھر

مجھے وہ بات یاد آگئ جومجھے میرے پیر ،اللہ کے ولی ابو عبد اللہ نے بتائی تھی بالکل اسی کے مطابق جبیاکہ ہم نے اسے پہلے سفر میں بیان کیا ہے،جب انہوں نے مجھ سے کہا تھاتم عنقریب ملک ہندوستان جاؤگے اور وہاں میرے بھائی دلشادسے ملاقات کروگے اور وہتہیں اس مصیبت سے نجات دلائے گاجس میں تم پڑے ہوگے ،اور مجھے ان کی (لینی جو مجھے گردن پر سوار کرکے لائے تھے) بات یاد آئی جب میں نے ان کا نام پوچھا توانہوں نے بتایا تھا"القلب الفارح"جس کا مطلب فارسی میں " دلشاد"ہے،اب میں نے جان لیا کہ بیروہی بزرگ ہیں جن کی ملاقات کی خبر انہوں نے (مرشدی ابو عبداللہ) مجھے دی تھی،اور یہ کہ وہ اولیاے کرام میں سے ہیں،اور مجھے ان کی آئی ہی صحبت حاصل ہوئی جس کا میں نے تذکرہ کیا،اسی رات میں نے اپنے ساتھیوں کو جو کول میں تھے اپنی سلامتی کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا ، تووہ لوگ میرے پاس ایک گھوڑا اور کپڑا لے کر آئے اور مجھے دیکھ کرخوش ہوئے ، (اس وقت)باد شاہ کا جواب بھی ملا جوان کے پاس پہنچ حیاتھا،اور شہید کافور کے بدلے میں ایک جوان کو بھیجاجس کا نام <sup>دسنب</sup>ل جامدار' تھا،اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اپناسفر جاری رکھیں ، نیزان سے معلوم ہواکہ ان لوگوں نے میرے حادثہ کے بارے میں بادشاہ کولکھ دیاہے ،ان لوگوں نے اس سفر میں اس معاملہ سے جو میرے اور کا فور کے ساتھ پیش آئے بدشگونی لی اور لوٹنے کاارادہ کررہے تھے،(لیکن)جب میں نے سفر کے متعلق باد شاہ کی تاکید دکیھی تومیں نے بھی ان لوگوں پر زور دیا(کہ سفر جاری رکھیں)اور میرے سفر کا ارادہ مضبوط ہوگیا،اس پر ان لوگوں نے کہا، کیاآب اس حادثہ کونہیں دیکھتے ہیں جواس سفر کے شروع میں واقع ہوا؟ بادشاہ آپ کے عذر کو قبول کر لے گا،لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پاس لوٹ چلیس یا تھہرے ر ہیں جب تک اس کا جواب نہ مل جائے ،اس پر میں نے ان لوگوں سے کہا، تھہر نامیرے اختیار میں نہیں، ہم جہال کہیں بھی ہول گے جواب ہمیں مل جائے گا، چنال چہ ہم نے شہر کول سے کوچ کیااور اپناسفرچین تک مکمل کیایہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ گئے۔(ابن بطوطہ)

# مؤرخ مسعودی کی کتاب "مروج الذہب" کا ایک مکر ااختصار کے ساتھ

(۳۱۵) ترجمہ:۔اس باب میں ہم کچھان خبروں کے بارے میں جو ہمیں بحر حبثی اور کئی ملکوں اور بادشا ہوں کے متعلق اور کچھان کے انتظام کے بارے میں موصول ہوئیں نیز اس کے علاوہ قسم قسم کے عجائبات کاذکر کریں گے ، حینال چیہ ہم کہتے ہیں ، کہ بحر چین اور بحر ہند، بحر فارس بحریمن ان سب کے پانی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جدانہیں ہیں مگر ان جوش اور تھہراؤ ہواؤں کے چلنے کی جگہ (کیوں کہ ہوائیں مختلف سمت سے چلتی ہیں)اور ان کے جوش میں آنے کے وقت میں اختلاف اور اس کے علاوہ دوسرے اسباب کی وجہ سے مختلف ہو تا ہے، جیناں چیہ بحر فارس اس میں موجیں کثرت سے اٹھتی ہیں اور اس میں سفر د شوار ہو تاہے ، بحر ہند کی نرمی اور اس میں لہروں کی کمی اور سفر کے درست ہونے کے وقت (اسی طرح) بحرفارس نرم اور اس کی لہریں کم ہوتی ہیں اور اس میں سفرآسان ہو تا ہے بحر ہند کے موج مارنے اور اس کی موجوں کے جوش میں آنے اور اس کی تاریکی اور اس میں سفر د شوار ہونے کے وقت ، بحر فارس میں موتی کی تلاش میں غوطہ لگانا شروع اپریل سے ستمبر کے آخرتک ہوتا ہے اور جوان کے علاوہ سال کے دوسرے مہینے ہیں ان میں غوطہ نہیں لگایا جاتا ،اور بحر فارس سے بحر ثانی تک جہاز حلائے جاتے ہیں اور بحر ثانی "لاروی"کے نام سے مشہور ہے جس کی گہرائی نا قابل فہم اور اس کی آخری حد کی زیادتی نا قابل شار ہے، نیز دریائے لاروی کے پانی کی زیادتی اور اس کی جہتوں کے وسیع ہونے کی وجہ سے اس کی حدول کی تعیین نہیں کی جاسکتی ہے سمندر کے اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ اس دریا کے شاخ در شاخ ہونے کی وجہ ہے اس کے حدوداربعہ کو کوئی تعریف نہیں گھیر نہیں سکتی ہے (بعنی پہنہیں بتایا جاسکتا ہے کہ اس کی چوہدی کہاں سے کہاں تک ہے )کشتیاں بسااو قات دواور تین مہینے میں اس کے فاصلے کو طے کرتی ہیں، ہوا موافق اور آفتوں سے محفوظ ہونے پریہ مسافت کشتیاں ایک مہینے میں بھی

طے کر لیتی ہیں ،ان سمندروں میں (بعنی وہ سمندر جن میں بحر حبشی شامل ہے )اس لاروی سمندر سے بڑااوراس سے زیادہ دشوار گزار کوئی دوسراسمندر نہیں ہے ،اوراس کے سامنے بحر اسود اور حبشیوں کے شہر ہیں ،اس سمندر میں عنبر مچھلی کی قلت ہے اور وہ اس لیے کہ عنبر مجھلی زیادہ ترافریقہ اور سرزمین عرب کے بطن وادی کے ساحل میں پائی جاتی ہے ، بطن وادی کے لوگ قضاعہ بن حمیر کی اولاد ہیں ،اور ان کے علاوہ عرب کی دوسری نسلوں سے ہیں ،وہ لوگ جواس شہر میں رہتے ہیں انہیں ''عرب مہرہ''کہا جاتا ہے ، بیدلوگ گھنے بالوں اور دراز زلفوں والے ہوتے ہیں،ان کی زبان عربی زبان سے مختلف ہے،اور وہاس لیے کہ وہ لوگ کاف کی جگہ شین بولتے ہیں ،اور اپنی گفتگواور عجیب کلام میں اس کے علاوہ دوسری بہت سی تبدیلیاں کرتے ہیں، یہ فاقہ مست لوگ ہیں، (البتہ)ان کے پاس عمدہ قسم کے اونٹ ہیں جن پریدلوگ رات میں سوار ہوتے ہیں، یہ اونٹ ''نجب مہریہ'' کے نام سے جانے جاتے ہیں،اور تیز چلنے میں بجاوی اونٹوں کے مشابہ ہوتے ہیں،بلکہ ایک جماعت کے نزدیک بیران سے بھی تیزر فتار ہوتے ہیں، یہ لوگ ان پر سوار ہوکر اپنے دریا کے کنارے کنارے حلتے ہیں، عنبر کی سب سے عمدہ قسم اسی خطہ میں نیز افریقہ اور اس کے ساحل میں پائی جاتی ہے،عنبر مچھلی گول اور نیلگوں ہوتی ہے، جزائر افریقہ کے باشندے ایک بولی بولتے ہیں،ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں شار نہیں کیا جاسکتا ، نیزوہ عورت جوان پر حکومت کرتی ہے اس کی فوج بے شار ہے ، (بحر اٹلانٹک کے مغربی حصہ میں چھ جزیرے ہیں )اور ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کے در میان تقریبًا ایک میل یاایک فرسخ یا دو فرسخ یاتین فرسخ ہے، (بینی ہر دو جزیروں کا فاصلہ کم از کم ایک میل اور زیادہ سے زیادہ تین فرسخ ہے) سمندری جزیرے میں کپڑے آلات اور اس کے علاوہ دیگر کاموں اور صنعتوں میں ان جزیروں کے باشندوں سے زیادہ بہترین ہنر والا کوئی دوسرانہیں ملتا ہے،اس سلطنت کے خزانے گھونگے ہیں ،اور یہ سب جزیرے "ربحات" کے نام سے جانے جاتے ہیں،اور یہیں سے ناریل

۔ ( دوسرے ملکوں میں ) بھیجے جاتے ہیں،ان میں آخری جزیرہ جزیرۂ سر اندیپ ہے ،اور سر اندیپ سے ملا ہواایک دوسرا جزیرہ "رامنی" کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تقریبًا ہزار فرسخ کے ر قبہ میں آباد ہے،اس میں کئی بادشاہ ہیں نیزاس میں بہت زیادہ سونے کے کان ہیں،اسی سے متصل "قیصور" شہر ہے (قیصور ایک شہر کا نام ہے جہال عمدہ کافور پیدا ہوتا ہے )کافور قیصوری اسی شہر کی طرف منسوب ہے ،ان جزیروں میں جن کاہم نے ذکر کیااکثر کی غذا ناریل ہے،ان جزیروں سے بقم (ایک قسم کی لکڑی جو کیڑے رنگنے میں کام آتی ہے) کی لکڑی اور بانس نیز سونا ( دوسرے ملکوں میں ) بھیجا جاتا ہے ،ان جزیروں میں ہاتھی بہت ہیں ،یہاں کے باشندوں میں سے کچھالیہ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، پیہ جزیرے جزائر''نجمالو س'' سے ملے ہوئے ہیں ،اور بیالوگ عجیب ہیں جو چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے نکل پڑتے ہیں،جس وقت ان کے پاس سے جہاز گزرتے ہیں توجوان کے پاس عنبر اور ناریل اور ان کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں انہیں لوہے اور کپڑے کے بدلہ میں دیتے ہیں ،انہیں دراہم ودنانیر سے نہیں بیجتے ہیں،انہیں سے قریب کچھ دوسرے جزیرے ہیں جنہیں ابرامان کہا جاتا ہے،اس میں سخت گھنگھریالے بال والے عجیب صورت کے کالے لوگ پائے جاتے ہیں ،ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی ،جب ان کے پاس کوئی ڈوبا ہوا آدمی ان میں سے جن کی کشتی سمندر میں ٹوٹ گئی ہو پہنچتا ہے تو بیہ لوگ اسے کھا لیتے ہیں، نیزان کاعمل (صحیح سالم)کشتیوں کے ساتھ بھی ایساہی ہے جب وہ ان کے پاس بہنچ جائیں (لینی یہ لوگ ان زندہ لوگوں کو بھی کھالیتے ہیں جوان میں سوار ہوتے ہیں )جہاز کے کپتانوں کی ایک جماعت نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے بسااو قات اس سمندر میں سفید بادل حیوٹے حیوٹے ٹکڑوں میں دیکھے ہیں جن میں سے ایک سفید لمبی زبان نکلتی ہے یہاں تک کہ سمندر کے پانی سے مل جاتی ہے ، پھر جب وہ پانی سے مل جاتی ہے تواس کی وجہ سے پانی البلنے لگتاہے اور اس سے بڑے بڑے بگولے اٹھتے ہیں ،ان میں سے بگولے جس چیز کے پاس سے گزر جاتے ہیں اسے بر باد کر دیتے

ہیں، لیکن چوتھا سمندر تو وہ مکمل سمندر ہے ،اس میں پانی کم ، جزیرے اور راستے بہت ہیں، جہاز والے دو خلیجوں کے در میان جو راستہ ہوتا ہے اسے "صر" کہتے ہیں، (اور صرائر اسی صرکی جمع ہے اور یہ صرف جہاز والوں کی اصطلاح ہے ) نیز اس سمندر میں قسم قسم کے جزیرے اور عجیب پہاڑ ہیں، (ان سمندوں کے ذکر سے ) ہمارا مقصدان کی خبروں کے بارے میں سرسری نظر سے اشارہ کرنا ہے تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے، اور ایسا ہی پانچوال سمندر ہے جو "کردنج" کے نام سے مشہور ہے ،اس میں بھی پہاڑ اور جزیرے کثرت سے ہیں، اور اس میں کافور بھی ہے۔

# تعارف مترجم ایک نظر میں (بقلم خود)

نام ونسب: محمد گل ریز بن امیر دولها بن وزیر خال بن عجب خال وطن: مدنا لور، پوسٹ شیش گڑھ، بہیروی، بریلی شریف بوپی۔ تاریخ پیدائش: ۱۰ ار نومبر ۱۹۹۰ بروز ہفتہ

## جن مدارس میں تعلیم حاصل کی:

- (۱)-دارالعلوم غریب نواز مدنابور (پرائمری در جات)
- ۲)-مدرسهاشرف العلوم شیش گڑھ، رام پور (در جهٔ حفظ)
- (۳)-مدرسه عاليه نعمانيه غريب نوازشيش گڑھ،رام پور (درجهٔ اعداديه)
  - (۴)-الجامعة القادريدر چھاائيش، بريلي شريف ( در جهُ اولي، ثانيه )
  - (۵)-دارالعلوم عليميه جمداشای ضلع بستی بوپی (در جهٔ ثالثه، رابعه)
- (٢)- دار العلوم ابل سنت الجامعة الاشرفيه مصباح العلوم مبارك بور أظم گڑھ (خامسه، سادسه،سابعه، فضیلت، تحقیق فی الادب ومشق افتاء)

(2)-جامعه سعديه كاسر كودٌ كيرالا ( دْپلومه عربي ايك سال )

فراغت: دار العلوم الل سنت الجامعة الاشرفيه مصباح العلوم مبارك بور أظم گره كم جمادي

الاخرى ٢<del>٣٣١ ه</del>ِ، مطابق ٢٢ر مارچ<u>۵۱۰ ع</u>يروز اتوار

اسسناد:

(۱) مولوی (۲) عالم (۳) کامل (مدرسه تعلیمی بورد اتر پردیش)

قومی کونسل براے فروغ اردوزبان دہلی:

(۱)-ایک ساله کمپیوٹر کورس

(۲)-عربي ڈیلومه کورس دوساله

(۳)-ار دو ڈیلومہ کورس ایک سالہ

(۴)-انٹر، ہندی)

ترريبي خدمات: جامعة المدينه فيضان عطار ناگ يور تاحال

شرف بيعت: بيرطريقت رببرشريعت قاضى القصاة فى الهند حضور اختر رضاخال صاحب قبله الملقب به تاج الشريعه برملى شريف \_

قلمی خدمات

(١)-مصباح العربية شرح منهاج العربية اول (مطبوع)

(٢)-مصباح العربية شرح منهاج العربية دوم (مطبوع)

(٣)-مصباح العربية شرح منهاج العربية سوم (مطبوع)

(٣)-مشكوة العربية شرح مفتاح العربية اول (مطبوع)

(۵)-مشكوة العربية شرح مفتاح العربية دوم (مطبوع)

(٢)-مصباح الطالبين ترجمه منهاج العابدين (مطبوع)

(2)-علم صرف کے آسان قواعد (مطبوع)

اوران کے علاوہ کچھ کتابوں پر کام جاری ہے۔

محمر گل ریزر ضامصباحی مدنابوری برملی شریف بو بی

Mob:8057889427,9458201735

#### حِكاية

حُكِي أَنَّ شَيْخًا رَأَي رَجُلًا يَخْمِلُ إِمْرَأَةً كَبِيْرَةً وَهُوَ يَطُوْفُ بِهَا فَسَأَلَهُ لَهُ الشَّيْخُ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ هِي أُمِّي وَأَنَا أَحْمِلُهَا مُدَّةَ سَبْعِ سِنِيْنَ فَهَلْ أَمَّالَهُ لَهُ الشَّيْخُ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ لَا وَلَوْ كَانَ عُمْرُكَ أَلْفَ سَنَةٍ لَا يُسَاوِيْ أَدَّيْتُ حَقَّهَا يَا سَيِّدِيْ فَقَالَ لَهُ لَا وَلَوْ كَانَ عُمْرُكَ أَلْفَ سَنَةٍ لَا يُسَاوِيْ ذَلِكَ قِيَامَهَا لَكَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي وَسَقْيَهَا سَقْيًا مِنْ ثَدَيْهَا فَبَكِي الرَّجُلُ وَانْصَرَف.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

(صحيح البخاري:ج:١،ص:٢٤)

صَلِّى آخَرُ خلف إمام فَقَراً [فَلَنْ ٱبْرَحِ الأَرْضَ حَتَىٰ يَأَذَنَ لِيْ أَبِي ]وَوَقَفَ وَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا فَقَالَ الأَعرابِيُّ يَا فَقِيْهُ إِذَا لَهُ لَمْ يَأْذَنْ ذَٰلِكَ أَبُوْكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلِ وَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا فَقَالَ الأَعرابِيُّ يَا فَقِيْهُ إِذَا لَهُ لَمْ يَأْذَنْ ذَٰلِكَ أَبُوْكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلِ نَظِلُّ نَحْنُ وُقُوْفًا إِلَى الصَّبَاحِ ثُمَّ تَرَكَهُ وَانصَرَفَ. [المستطرف.٢،ص:١٣٥)

#### حِكَايَاتُجُحا

أَهْدىٰ رَجُلٌ لِحُكَا خَاتَمًا بِدُوْنِ فَصٍّ، فَقَالَ لَهُ جُحَا: اَللهُ يُعْطِيْكَ فِي الْجُنَّةِ بَيْتًا بِدُوْنِ سَقْفٍ.

سَئَلَ جُحَا شَخْصٌ إِذَا أَصْبَحَ الصُّبْحُ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ بُيُوتِهِمْ إِلى جِهَاتٍ شَتَى، فَلِمَ لَا يَذْهَبُوْنَ إِلى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ؟

فَقَالَ لَهُ:إِنَّمَا يَدْهَبُ النَّاسُ إِلَىٰ كُلِّ جِهَةٍ حَتِّىٰ تَحْفَظَ الأَّرْضُ تَوَازَنَهَا أَمَّا لَو ذَهَبُوا فِي جِهَةٍ وَتِي تَحْفَظُ الأَرْضُ تَوَازَنَهَا أَمَّا لَو ذَهَبُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدٍ فَسَيَخْتَلَ تَوَازُنِ الأَرْضِ ، وَتَمْيُلُ وَتَسْقُطُ .

يُحْكِي أَنَّ جَمَاعَةً جَاءُوا إِلَى أَيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لِيُنَاظِرُوهُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ وَ يَهْكُتُوهُ وَ يَشْنَعُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا يُمْكِنَّنِيْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ وَ يَهْكُتُوهُ وَ يَشْنَعُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا يُمْكِنَّنِيْ مُنَاظَرَةُ الْجُومِيْعِ فَفَقَ ضُوا أَمْرَ المُنَاظَرَةِ إِلَىٰ أَعْلَمِكُمْ لِأَنَاظِرَهُ مَعَهُ مُنَاظَرَةٌ لَكُمْ قَالُوا إِلَىٰ أَعْلَمِكُمْ لِأَنَاظِرَةٌ مَعَهُ مُنَاظَرَةٌ لَكُمْ قَالُوا أَحَدٍ مَقَالَ هَذَا أَعْلَمُكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ، قَالَ وَالْمُنَاظَرَةٌ لَكُمْ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ وَالإِلْزَامُ عَلَيْهِ كَإِلْزَامٍ عَلَيْكُمْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ وَإِنْ نَاظُوتُهُ فَا لَوْا لَا لَيْمُ عَلَيْكُمْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ وَإِنْ نَاظُوتُهُ وَالْمُ الْمُؤْتُولُ لَا يَعْمُ، قَالَ وَإِنْ نَاظُولُوا لَا لَّنَا وَهُ وَلَنَا مُقَالَ أَبُو حَنِيْفَةً فَنَحْنُ لَمَّ الْحَتَرُ نَا الإِمْامَ فِي وَالَا مُعَلَى وَلِنَا مُقَالَ أَبُو حَنِيْفَةً فَنَحْنُ لَمَّ الْحَتَرُ فَا الإِلْزَامِ . روح الصَّلُوةِ كَانَتُ قَوْلُهُ قَوْلَنَا ، فَقَالُ أَبُو حَنِيْفَةً فَنَحْنُ لَمَّ إِلْإِلْزَامِ . روح السَّلُوةِ كَانَتُ قَوْلُهُ قَوْلَنَا ، فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةً فَنَحْنُ لَمَّ اللْإِلْزَامِ . روح السَّلُوةِ كَانَتُ قَوْلُهُ قَوْلُنَا ، فَقَالُ أَبُو حَنِيْفَةً فَنَحْنُ لَلَا إِلْإِلْزَامِ . روح السَّلُوةِ كَانَتُ قِرَاءَةُ لَنَا وَهُو يَنُونِ عُعَنَّا فَأَقُرُوا لَهُ بِالإِلْزَامِ . روح البيان .

وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ قَالَ مَاتَ لِيْ وَلَدٌ فَأَمَرْتُ مَنْ يَتَولِىَّ دَفْنَهُ وَلَمُ أَدْعُ اللهُ عَلَمَ أَدْعُ اللهُ عَلَمَ أَدْعُ اللهُ عَنْ يَوْمُ . اللهُ عَنِيْفَةَ خَوْفًا أَنْ يَفَوْ تَنِيْ مِنْهُ يَوْمٌ .

صلى أَعْرَابِيُّ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَءَ [إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ]ثُمَّ وَقَفَ وَجَعَلَ يُردِّهُمَا فَقَالَ الأَعْرَابِي أَرْسِلْ غَيْرَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَرِحْنَا وَأَرِحْ نَفْسَكَ .

يَدْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ وَ يَهْمَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيْهِمُ اللهُ بَالَةً . (صحيح البخاري . ٢٠، ص٣٢).

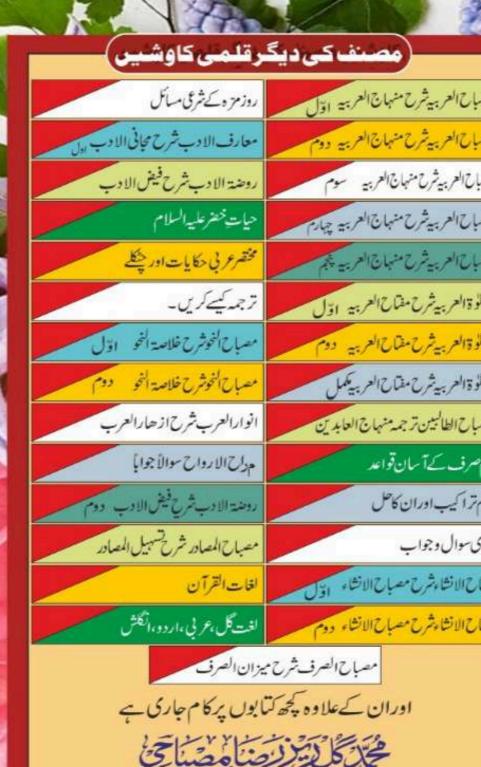